# الشادات الله

ایسے ارمث دات جن کا همٹ فقرہ تھائق و مُعانی کے عِطٹ رسے مُعطَّر، تَمر جُمُد اِصلاح نفٹش وا خلاق ہعنومات و تجزیات کی میشس بہاخٹ زائن کا دفٹ پینہ ہے۔ دفٹ پینہ ہے۔



اللافتاليف المنتقيمات



صرت ما قدامه إوالته رمادي صرت ماده وشيدا ته كلوي صرت ماده محمقاً م الوق عرت ماده محموقة من طيعة المحافظة من طيعة المحافظة من طيعة المحافظة ا



#### عرض مرتب و تابتر مهم الله الرحن الرحيم محده ونسلي على رموانه الكريم الماجعد

هفترت موادة فحد قمل منطق مدخله العالي كي مخصيت أمن تعارف كي مختاج شيس . . . . مخترا المناكمات كي به كمه أب الكاريك حوالے سے المل منتقر اور جمال ديده مخصيت تين علاق ويات كا سليفه ور هفترت تحيم الاست موانا الشرف على تعاوي كا خاص ذوق لك بوع جي..

مولانا ...... . . . کے اصلاحی خطبات " جن کو قبویت عامہ حاصل ہے اور جن چی افادر کے مکمت و تھیجت سے امر پور ...... ولچیپ واقعات ...... انتخائی ساوہ نقداد میں بیان کے کئے جین کہ ایک لیٹرہ ولوں میں از تا جا جاتا ہے .... . . جب ان اصلاحی خطبات " کا میں نے مطالعہ کیا ۔ ... تو. . . . : تا مناثر ہوا کہ بی میں سے اکادر کے خاص ارشادات کو علیمہ م شائع کرنے کی تمان در تھی ول میں بیدا دو آی . . . . . جب یہ تجویز .

موالنا کے سامنے رکھی۔۔۔۔۔۔ تو ۔۔۔۔۔۔انہوں نے بھی ازراہ شفقت س امرکی ابنازے مرصت فرادی۔۔۔۔ اس کتاب سے سلطے ش،۔۔۔۔۔۔ان سکہ اوٹراوفر مودہ کلیات بھی زیر افٹر کتاب بھی شرق کیے سمجھ ایس۔۔۔۔۔۔۔۔ افٹہ تعالیٰ موادناک عمر بھی خیر وہرکت عطافہائے۔۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔۔۔۔ان کا سابہ خمت عجیبت اورے مرواں پر سلامت رکھے۔ آبین

احتر

محراطق عنی عنه جماد کیالاول کیم <u>دا می</u>اه

## ارشادات کار کا تعارف صغرت مولانا محد تنی عثانی کے تلم سے

#### بهم الله الرحني الرحيم

التحد لله وكفی و سعلام علی عداده الدین اصطفی اما بعدا النه تعالی جب الب کی بدے سے خدمت دین یا اصلاح علی بار کی بدے سے خدمت دین یا اصلاح علی کا م لیے پی قان ہے المار علی کی بدے سے خدمت دین یا اصلاح علی کام لیے پی قان کی خاص حلامیت رکھی ہیں ہے تعیمانہ با تھی بعض او قانت التحر جلول السان بدایات اور سادہ چکول کی دیجیت رکھی ہیں لیکن کمی ان حقیم بار التحال میں باتھی ہو جاتا ہے ای کی سمت بدل بی ہو جاتا ہے ای کی طرز زندگی کی کا بیٹ ہو جاتا ہے ای کی بخش سے الدان کے طرز زندگی کی کا بیٹ ہو جاتا ہے ای کی بخش سے دل ہی جو التحال عرصہ وراز سے بخش سے کی ایسے کی الب علی التحال عرصہ وراز سے کی طرز کی گاروں کی دوات میسر آجائی کی جے سے دور ہو جاتا ہے اور اسے دفیمینان وانشران کی دوات میسر آجائی

#### مع شود جاده مدسالية آب كاب

آئ کے ایسے در کوں کی حمیت کو صد سالہ طاعت ہے رہا ہے گئی بہتر قرار دیا کہا ہے اور اگر ان کی مداہ راست ممیت میسر ند ہو تو ان کے ایسے اقوال میں بعش او قات محبت کا کام کر جاتے ہیں۔ بی دجہ ہے کہ سلف صالحین کے اقوال در کھو فائٹ کو محفوظ رکھنے کا اجتمام ہر دور میں کیا گیا ہے تاکہ وہ آنے والی شلول کو بھی جرایت کی روشن فرائم کرتے رہیں۔ الحد فلہ احتر کو افتہ تعالی کے خاص فعل و کرم سے اپنے ذیاتے کے متعدد ائل الله بزر كول كا قرب ميسر آيا- اپن اللي كي دجه سے ش ان كے قضائل و كالات كا لوكوئى حصد حاصل نه كر سكالكن ان كى بہت ى باتيں تابن و قلب يى محفوظ موسكتيں اور اب كى باتي سي جو اپنے اپنے مرتبع پر ياد آكر بسا اد قات بہت كى مشكل كرميں كول ديتي ہيں-

قاص طور ہے اپنے والد ماجد حضرت مونانا مفتی محد شفیح صاحب کی حیات میں میراول چاہتا قالد وہ و قتا فوقا اپنے در محول کی جو بہ تی بیان فرمائے دہ جو گلمات شکست سننے میں آتے بیں۔ انہیں باق عدہ مرتب کر کے محقوظ کر دول۔ محر حضرت کی حیات میں اس کا موقع نہ ما۔ ایک مرتب اپنے لیک دیل کو اس قدمت پر فکایا لیکن ابھی دہ کام کی انہرائی منزل میں شے کہ حضرت والد صاحب کی وفات ہو محی۔ وہ کام کی انہرائی منزل میں شے کہ حضرت والد صاحب کی وفات ہو محی۔

یں از خود اس خواہش کی سخیل تو ند کر سکا۔ لیکن اپنی حفرق تح میوں اور تغریروں میں حسب موقع ان بزرگوں کی با ٹی اب بھی بیان کرنارہنا ہوں۔۔

## اجمالی فهریت (ارشادات اکابر)

باب اول

عَلِيم الأَمِّكَ عَبْدُهِ للبِلْعَدِ معرت مولاهُ الرُّبِف على تَعَانُونَ

ياب دوم

منتی انتظم پاکستان «عزیت ولانامنتی محر شفیج صاحبٌ

بأب سوم

عارف بلغه ذائع محر مبراتن عارتی صاحب باب جیمار م (چند نامور انهر) مستح الارت هنز به مولانا کنی خد صاحب

ت الاحت معرت مواه من معد صاحب ميد الطائف فعفرت جائل ابداد القد مهاجر كلّ هفتات مولاه محد الامت كالد عملوني هذا من مد منطقه من همد من "

عنفریت موادا مفتی فحمه حسن معاصبٌ حفرت موادا محمد بعنق به ناوتونی

حفرت موادا منظر حبين عامبُ عفرت موادا مجر تاسم ناوتون

حنز من فيخ النبر مولاه محود حمن صاحب حنز من مولاد رشو البرخنگوی صاحب

حصر من مولادا مفتى عزيز الرحمي مد حب

عفرت مولانا محد الياس صاحب

.

|                                          | ^                                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| T1                                       |                                               |  |
| y4                                       | معنوق کا عما کی کا صورت                       |  |
| FF                                       | فیبت ہے بچنے کا آمان دارت                     |  |
| W                                        | حفرت قانون اور دفت کی قدر                     |  |
| r                                        |                                               |  |
| rb                                       | يه نوانغن شين و و و و و و و و و و و و و و و و |  |
| 74 ··· ·                                 | اكيك مثال                                     |  |
| F4                                       | کھائے کے وات یا تین کر ہے۔۔۔۔۔                |  |
|                                          | انلیٰ در ہے کی و موت                          |  |
| ŗ.v                                      | ا دو مرے کاون خوش کرجہ۔۔۔۔۔۔۔                 |  |
| r4                                       | النفرات عَمَانُولَ كَا كَيْتُ والقد           |  |
| <b>*</b> ·                               | اليب عبرت آموز داقع                           |  |
| ry · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                               |  |
| FF                                       | منفرت تخانون كالعان                           |  |
| A                                        | عفر نه ته نوی اور تعبیر خوب                   |  |
| rr                                       |                                               |  |
| <i>(b</i>                                | وو فحات الدكي كر كام كے ?                     |  |
| <b>**-</b> *                             | ووبات تسارق دو كن وقت برياد أجات كم           |  |
| r                                        | رائع میں بلینے وقت نگاہ میکی رکموسست          |  |
| Ø                                        | شيعان 1/2 عادف ها                             |  |
| 0                                        | ا نُوكُرُ كُو كَعَانُ كِيمَا دَعِ جَائِبَ     |  |
| r+                                       |                                               |  |
| <b>/</b>                                 |                                               |  |
| ρ·                                       | يه تورخن ب                                    |  |
|                                          |                                               |  |

.

| <b>*</b>           | الله تعال في معفرت كالمجيب والقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>≯</b> γ <b></b> | عقيدي كي اثنا كالاله محسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| # ~~~~             | بھکڑے کی طرح فتم ہوں ؟۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | آ <b>و آنیا</b> ت مت ، کمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | بدلہ لینے کی نیت مت کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ab</b>          | حقرت مليم الامت كي مكايت تواصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A4                 | نگی کا خیال اللہ کا محملان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | عامل تعوف مسمد المستحد |
|                    | حفرت فلوَیٌ کا ایک سنت پر عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | آیے مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$A                | مزا مناسب اور معتدل بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04                 | علي ك إرب من موال كالبيرين جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>31</b> '        | حطرت معلايد رشي الله عند كا أيك والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                  | موت اور آخرت کا نصور کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | ليک لواب کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | يک عجب و غريب تف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | تكاه يمي كوني برات رياسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17                 | حعرت تفاثو كأكادو مرول كالفتس سجمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                  | ایک کے عیب دومرول کو مت بناؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46                 | ايک هيمت آموز تهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | کالیندگ بهزین مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | حعفرت بمله بي كالفيحت آموز دا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4r                 | حضرت بملون کا تعیمت آموز دا قد<br>مغرفی تهذیب کی هر پیزانتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| م سلطے انسان تو ن میاؤ ر                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منفره ادر کميره محمايون كي مثال                                                                               |
| علون عامين وفعات فتم كرووسددددددددددددددددد                                                                   |
| امارہ تنس کے لئے بینا قدم +                                                                                   |
| ك كاليب ومريد كوندها باغ معدد ومدود                                                                           |
| مفترت تواول رمرة الله عليه والمراجعة المستحدد المستحدد                                                        |
| ايك ي كاياد شاء كوكان ويتا                                                                                    |
| حطرت تعافري كاليك والتدمين                                                                                    |
| وْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى مِنْ الرَّامِ عِلَى مِنْ الرَّامِ عِلْمَامِرِ الرَّبِ إن اللَّه                       |
| الله ي و تقي يد جددًا خا                                                                                      |
| "آداب العافرت" يزمخ                                                                                           |
| علوق ہے المچی تو تفاہ ختر کر ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| آیک بزرگ کا دانسر                                                                                             |
| بير كناه مقيره بي ياكبيره ؟                                                                                   |
|                                                                                                               |
| ۔<br>حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے ارشادات                                                                    |
|                                                                                                               |
| حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے ارشادات                                                                         |
| ۔<br>مسرے کا بھرین مرسی محمد شفیع صاحب کے ارشادات<br>سمسرے کا بھرین مرسید۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| حضرت مفتی محمد شفع صاحب کے ارشادات<br>کا برین کرے کا برین کر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| حضرت مفتی محمد شفع صاحب کے ارشادات<br>کا بھرین گر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| حضرت مفتی محمد شفج صاحب کے ارشادات<br>کا کرنے کا ہم ین گر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے ارشادات<br>کا کرنے کا بھرین گر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |

| 4        |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | اير n قايهه <del></del>                                                                                        |
| 41       | منت ور اعت ک رئیسیه طال                                                                                        |
| 4 m      | فعرت بوكر اور معرت عراكا خاز فتيدن موس                                                                         |
| ماه      | شي سنے سيام موباؤ زمات                                                                                         |
| *        | ىل <i>ۋې ۋىڭ ئىچە مىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس</i>                                                  |
| 4a · ·   | وزن ابن تم اور الله بمل راحق                                                                                   |
| 94       | ممان ہے باتی کرہ منے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
|          | عِيرِ بِي آئِهُوزُ وَالْقَدِمُدُ مُسْتُلِعُهُ مِنْ السَّلِينَةِ مِنْ السَّلِينَةِ مِنْ السَّلِينَةِ مُنْ السَّ |
| 44       | دور ول کی جو تیال مید علی کرنا                                                                                 |
|          | ه رب و لد ماجد اور ونيا کيا حبت                                                                                |
| //**     |                                                                                                                |
| [·]      | ا<br>الفراعة والدرماحية كي مجلم عن ميري عامري المدر                                                            |
| <i>y</i> | حفرت قدنوي كي تبلس مين والدمها حب كي ما مري                                                                    |
|          | يه ممناه حقيقت بمن أك بين                                                                                      |
| 2        |                                                                                                                |
| ·        |                                                                                                                |
|          | راے اند ک مقیم خمت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
|          | معترت میال صاحب دحمة الله علیه                                                                                 |
|          | ر چې د چې د چې د چې<br>د بان ي ۱۳ پر دال لو                                                                    |
| 'v]      | مبن کا جارہ ہے کا دوے ک حرف منسوب ترہا۔۔۔۔۔                                                                    |
|          | عزی ادار منی اند تعالی اور وب                                                                                  |
|          | ستري مروس ميد مالد من مير من بي منه.<br>لمك افوت سد مكالمه                                                     |
|          | ملا من من ماحب اورون کی قدر                                                                                    |
| -        | سرت ن سرت رزوب پرس                                                                                             |

| /     | <b>-</b> |               | ه خارار کې پ  | مقبر ہے۔           |
|-------|----------|---------------|---------------|--------------------|
| :14   |          |               | 2161          | گزرگ ءو فی         |
|       |          |               |               |                    |
| hr    |          | طري <b>ته</b> | E 62%         | وستر خوان ج        |
|       |          |               | -             |                    |
|       |          |               | -             |                    |
|       |          |               |               |                    |
| **    |          |               | يني تورانيت   | والياور فكلك       |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
| #     |          | يت کاوخاصت    | مه حب اور کمک | دمغر ہے مفتی       |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       | <b>-</b> |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               |                    |
|       |          |               |               | -                  |
| ļīž . | ·        |               |               | يه محمانه کميره نـ |

| w              | مير ب والد ماجد كل ميرب وأن من مقتمت                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FA             | یہ کامیر کن کے لئے قباصدہ۔۔۔۔۔۔                                                                               |
|                | ا يك خيرت آموز والقد                                                                                          |
| :rq            | ہو تل میں ذعن پر کھاہ کرہ۔۔۔۔۔۔                                                                               |
|                | معربت مفقى عمر فتفي صاحب كالبيد والد                                                                          |
|                | نہان کے ڈنگ کا ٹیک تھر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |
|                | " بريد" طازل ميب دريا ہے                                                                                      |
|                | فاعت ڈرٹ کے وقت رہا ہے اگریں ۔ ۔۔۔۔                                                                           |
|                | اكِ مَيْنَ مِهُ وزوالقد • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                 |
|                | فَوَنْ لَكِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ |
|                | اقون کی البیت                                                                                                 |
|                | مغورے کا مول                                                                                                  |
|                | عام منطق اصل چنے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
|                | يون سيان مان موان به مان                                                  |
|                |                                                                                                               |
| m 1. 6 1 ~ " a | عاع شریعت است                                                                                                 |
|                |                                                                                                               |
| ` <b>F</b> *   | تمن کو پیلاگر ارا حوک دیگران ہے کام لو-                                                                       |
| (**            | رمغیان کادت تو <u>ئد آن تی</u>                                                                                |
| KY             | وتت كا نئاشا د كليو                                                                                           |
| IFC            | احمال ہر وقت مفرب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
|                | اعترت وکرماهپ کی کرمت                                                                                         |
|                | مريقت بوغدمت بنق نيست                                                                                         |
|                | أيك عجب بالقروب ومستعدد والمستعدد                                                                             |
|                | اییا حتی کمانے کی تعریف نمیں کرے <b>ہ</b> ے۔۔                                                                 |

| #    | الشركى رحمت بمائے زمولاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
|------|----------------------------------------------|
|      | القدكة مجوب من عادُ                          |
|      | ا اگر اس وقت باد ناو کا مینام آب             |
|      | الناشق بوراكرية كالمروي في                   |
|      | شريعت، منت، طريقت                            |
| 133  | ميدھے بنت بين جاؤ کے                         |
| #    | ہر کام رشائے اٹی کی قافر کرد۔۔۔۔۔۔۔          |
| 107  | جو کرناہے ایکی کر او۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| //   | كيا يمر بمي هم ستق كريم ي المست              |
| W4   | شوانی خیالات کاعلان است                      |
| 10 > | تمهدي لاندکي کي هم جها دي جائے تو؟           |
| 104  | اخلاص مطئوب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|      | ا تِي بِهِو يَن مِثَالِ—                     |
|      | ساری خلنگه کا حاصل                           |
|      | شكر كثرت سے كرو                              |
|      | ب كروا كمونث وينايزت كا                      |
|      | وعاکے بعد اگر محمانہ میر جائے ج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|      | مکر ہم حسیں بلید مقام پر رہنیا کی کے         |
|      | کمانا ایک نمت                                |
|      | مسلمان ور کافر سے کھانے میں امیزد۔۔۔۔۔۔      |
|      | ايمه عمل ميں كي سنوں كا قراب                 |
|      | خوا نیمن ان اعد کوچمپائی<br>پی پیر           |
| (49  | هنگشی اور خاکیت <sub>ناید</sub> ا ترومه مهمه |
|      | انکی یہ عابل کیم ہیں                         |
| 177  | حفرت ذا کم عمدا کمی صاحب بور توانسج          |

|          | آگر معدر مملکت کی طرف سے بلاداآجائے                         |
|----------|-------------------------------------------------------------|
|          | یے دورو کس کے انتقار کا رہے تھے ؟                           |
|          | حفرت يوش عليه السلام كالمرز النتيز كرو                      |
| 14       | انقل كام كى تلاقي                                           |
| 147      | یکائے والے کی تحریف کرنی جائے                               |
| 14       | ايل تعطی پراژنا درست نهیں                                   |
|          | ا کہ پریٹال کے وقت دروو شریف پر میں ۔۔۔۔۔                   |
|          | وین کن چیز کانام ہے ؟                                       |
|          | اتباع سنت ۾ بيرو ٿواب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|          |                                                             |
|          | طلیفۂ الارش کو تربیق دے کر کیجا۔۔۔۔۔۔۔۔<br>میں مو           |
| -        | مجيط محلناه يحلا وو                                         |
| 164      | ياد كرة يراستغفاد كرو- والمستنسب                            |
| #        | ىلى ئودرىك كريو                                             |
|          | معافی کرنے ہے جماہ جمزتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔                         |
|          | _                                                           |
|          | اکیک بزرگ کی مففرت کا دانقد مست                             |
| 1AT      | اب قراس دل کو ترے کابل مناوے محص                            |
| 1AF      | عمادے کی لڈے سے آئٹ کر رہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| <i>u</i> | معاہرہ کے بعد وعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|          | په گانیف افغراری مجابرات جی                                 |
|          | - 1                                                         |
|          | ائٹہ تعانیٰ کے سامنے کیا جواب دو مے۔۔۔۔۔۔                   |
| 44)      | من کے مقامنے کے وقت میر تھور کر او                          |
| 144      | معتریت ڈبھٹر صاحب دحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات                 |
|          | نک کھی پر شفقت کا مجیب وا تھ۔۔۔۔۔۔۔                         |
| •        |                                                             |

## ر بیمند کے چند نامور اکایر کے ارشادات

| استجدين جائے كاشوق بعد بالمان اللہ اللہ اللہ                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| ا بنا شوق بودا كرت كا مام وين تسير                                  |
| غماز میں آئکو مد کرنے کا تھم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| اليك وروك كالمحيس مدكر يح تمازيزها                                  |
| د نے والوں کا کب تک طیل کرو ہے ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| " بده" اینیا مرمتی کا شیل بوج                                       |
| المحريزے كئے ہر نكل نحق كوں ديئے                                    |
| وعوت كالوكاواقع                                                     |
| کھنے کے اثرات کا واقعہ کھنے مکہ اثرات کا واقعہ                      |
| حفرت موانا منظر حميين صاحبٌ أور توامنع                              |
| زياده كعانا كمال شيم                                                |
| موا. نا محمر يعقوب مهامب نانو تو كالور قوامتن                       |
| حزت في النذاور والنبي                                               |
| وو حرف علم                                                          |
| حفزت يع الند كاليك لور داقعه با                                     |
| حفرت موامانا محد تاسم صاحب مانونو تألار تورشي                       |
| عفرت مقتى عزية الرحنوا ماحبُ إدر توامني مسمه مسمه مسمعة             |
| ايك وْأَوْ وَيِر نِن كَيا                                           |
| مورنا الهائل دحمة الله عير كالميك واقعر                             |
| ه مرا کا ایک گیب واقعہ                                              |
| لتيم در آل كا حيرت ماك والتع                                        |

## باب أول

عیم الأنث عدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تصانویؓ کے ارشادات

### ا یک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

حعرت تنكيم المامت مول: الرف على مدحب دحمة الله عليه ف اسع مواعقہ میں ایک ہزرگ کا داقعہ تکھا ہے کہ .... مالز حطرت شاہ عبدانقادر صاحب کا واقعہ ...... نام صحیح طور پر یاد شین ...... ایک فخص ان لارگ کی خدمت میں آیا اور کما کہ حفرت! میرا ایک کام رکا ہوائے اور قفان صاحب کے اعتبار میں ہے اگر آپ اس ہے مجھ سفارش فرما دیں تو میرا کام بن جائے۔ تو ومتراث نے فرون جن معاصب کا تم نام سے رہے او او میرے سخت مختف میں اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر میری سفارش ان تک مجنی کی تو اگر وہ تساراتھم كرت موسع بھى ہول مے تو بھى نسي كريں كر ..... شما تسادى سفارش کر و بتالیکن میری مغدش ہے فائدہ ہونے کے جائے النا نفصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیکن وہ مخص بن اور ک کے جیجے علی پڑ کمیا ...... کئے لگا میں...... آپ لکھ ویجے .... ....اس لئے کہ اگر چہ وہ آپ کا خالف ہے لیکن آپ کی شخصیت الی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کو رو شمیں کریں گے۔ ۔۔۔۔۔ النا ادار ک نے مجور ہو کر ابن سے نام ایک پرچہ لکھ دیا ..... جب وہ فتحق برجہ نے کر وال ماننی تو ان درگ کا جو خیال تقادہ معج جلت دوا۔ اور جائے اس کے کہ وہ اس برجہ کی بچھ قدر کرتا ہا اس بر عمل کرتا۔ ۔۔۔۔۔۔ اس اللہ کے عدے نے ان پرزگ کو گان دے وی ..... اب وہ مخص ان دورگ کے باس واپس آیا اورآکر کما کہ حضرت! آپ کی بات کی تھی۔ واقعتہ جائے اس کے کہ وہ اس کی قدر و : مرّ م کرتا ....... اس نے تو التی کالی دے وی۔ عن «مرگ نے قرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے تسادے لئے وہا کرول کا کہ 'غیر تعالیٰ تسار' کو منا دے۔

## سفادش سے بارے میں حضرت تھکیم ال مت کا قرمان

## مجمع بیر چنده کرنا درست شیں

حعزت تعلیم اماست قدس انفر مرد نے بی بات پہندہ کے بدب میں اللہ اللہ فرد نے بی بات پہندہ کے بدب میں اللہ اللہ فرد فی کہ آر مجنع کے اندر جندہ کا اطلاق کر دیا کہ قلال کام کے لئے پہندہ ہو اللہ ہو ہا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پہندہ دیں۔ اب جنب جس شخص کا چندہ دینے کا دل جی شیس علی دیا ہے۔ اب سے در مردل کود کی کر شرما شرق میں چندہ دے دیا اور یہ سوچا کہ آگر ضیل دیا تو قال کے فوش دفیا ہے۔ گر آگر ضیل دیا تو قال کے فوش دفیا ہے۔ گر آگر ضیل دیا اور حضور علی اللہ علیہ وسلم کا ارش ہے کہ ایکن مسلمان کا مال میں کی فوش دفیا ہے۔ خوش دفیا کے بیان دیا ہے کہ اللہ میں کا ارش کی بھی اجازے دیدی اور اس اللہ بیکن دو اللہ اللہ کی بھی اجازے دیدی اور اس مربیقے ہے چندہ اللہ اس طربیقے ہے چندہ اللہ اس طربیقے ہے چندہ اللہ اس خوش دفیا ہے۔ حس دیا تو دو علی شیں۔ ابدا اس طربیقے ہے چندہ اللہ اس نے نوش دفیا ہے۔ حس دیا تو دو علیال شیں۔ ابدا اس طربیقے ہے چندہ اللہ اس نے نوش دفیا ہے۔ حس دیا تو دو علیال شیں۔ ابدا اس طربیقے ہے چندہ اللہ اس نے نوش دفیا ہے۔ حس دیا تو دو علیال شیں۔ ابدا اس طربیقے ہے چندہ اس اس نے نوش دفیا ہے۔

(عدى فعيانت لجدل)

#### ایک بزرگ کا سبق آموز واقعه

عكيم المامت حفرت موارنا شاه اشرف على صاحب تفانوي رحمة التد

علیہ نے ایک درگ کا قصد تھی ہے کہ ایک ہررگ کی او کی بہت لانے بھڑنے والی تقی ہر واقت لائے ہو تھی ہے کہ ایک ہررگ کی او کی بہت لانے ہھڑنے ما احت مامت لانگ جھڑا شروع ہو جاتا ہی صاحب نے ان درگ سے کہ کر وال دان کی جلک ہو گئی ہیں ہوئی ہے کہ این درگ سے کہ کر وال دان کی جلک ہو گئی ہیں ہوئی ہے کہ وال دان کی جلک اور لانگی آپ لے کو با بالی ہوئی ہے کہ وجھے اور اخل ہو تھی ہوئی اور اسمال ہے ہے کہ بہت سے اس جات ورامسل ہے ہے کہ اس جورت میں اور تو بہت کی جورت میں اور تو بہت کی جورت کی اس کے اندر ایک ایسا دول کا اور دو ہے کی اندر ایک ایسا دول کا اور دو ہے کہ اند تھا گئی ہیں گئی اس کے اندر ایک ایسا دول کا اور دو ہے کہ اند تھا گئی ہے ایسا دول کا اور کمی طاق خیس دول کا اور دو ہے کہ اند تھا گئی ہے اور کمی طاق خیس دول کا اور دو ہے کہ اند تھا گئی ہے اور کمی طاق خیس کے اور کمی طاق خیس کر اند تھا گئی ہے دول کا اور کمی طاق خیس کر اند تھا گئی ہے کہ اند تھا گئی ہوئی ہوئی اور کمی اور کی طرف تھی انتہا کہ خیس دیکھے کی دور نے وفاداری ایسا درخت ہیں تھی رہے گئی در سے دفاداری ایسا درخت ہیں تھی کہ اس کی کوئی تہت نہیں ہو گئی۔

## حارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

حضرت تعلیم الامت الدی الله سرو فربلا کرتے ہے کہ دیدے بندوستان ... پاکستان کے معاشرے کی خواتین دینا کی حوری ہیں اور اس کی اور اس کی اور اس کی حواتین دینا کی حوری ہیں اور اس کی تحدید یہ بیان قرمات کر ان کے اعداد وفا در کی اصف ہے جب ہے معرفی سند میں وقت ہے رفتہ رفتہ ہے وصف بھی ختم اور تا جاد ہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعداد وفا داری کا البنا وصف رکھ ہے کہ چاہے بکھ جو ہر جات شوہر پر جان شرکر کرنے کے لئے تیاد ہے اور اس کی تگاہ موہر کے حقیقت میں ای شوہر کے حقیقت میں ای مدید پر عمل کر کے دکھلا کہ اگر ایک بات بالبند ہے اس عورت کی تو دوسری مدید پر عمل کر کے دکھلا کہ اگر ایک بات بالبند ہے اس عورت کی تو دوسری بات بلند بھی اس عورت کی تو دوسری بات بلند بھی اس عورت کی تو دوسری بات بلند بھی اور اس کے حقیقت ایس کی اور اس کے بات بلند بھی اور اس کے اور اس کے بات بلند بھی اس عورت کی تو دوسری بات بلند بھی اور اس کے بات بلند بھی اور اس کے اور اس کے بات بلند بھی بھی اور اس کے بات بلند بھی اور اس کے بات بلند بھی اور اس کی خوری بی اور اس کی بات بلند بھی اور اس کی خوری بھی بات بلند بھی ہو گیا اس کی خوری دوسری بات کی بات بلند بھی ہو گیا اس کی خوری دوسری بات بلند بھی ہو گیا اس کی خوری دوسری بات بلند بھی ہو گیا ہوں بھی بات بلند بھی ہو گیا ہوں بھی بات بلند بھی ہو گیا ہوں بھی بات بلند بھی بھی ہو گیا ہوں ہو بات بھی بات بلند بھی بات بلند بھی ہو گیا ہوں ہو بھی بھی بھی ہو گیا ہوں ہو بھی بھی ہو گیا ہوں ہو بھی بھی ہو گیا ہوں ہو بھی بھی ہو ب

ینے میں اس سے ساتھ حسن سٹوک کرو ..... ساری قرائی پیال سے شروح موتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگا، ہوتی ہے ..... اچر کیوں کی طرف نمیں موتی۔

## اکیک ناوان کڑکی سے سبق لو

فرین کہ ایک ناوان اور غیر تعلیم یافتہ الک سے سی او کہ حرف دو
الله بادہ کر جب ایک شوہر سے تعلی قائم ہو جمیا ...... ایک نے کہا کہ علی
الله بادہ کو جب ایک شوہر سے تعلی قائم ہو جمیا ...... ایک نے کہا کہ علی
الله کی فری الان رکمی کہ بال کی اس نے چھوڑا ..... باپ کو اس نے
چھوڑا اس بہت بہت ہما گیوں کو اس نے چھوڑا اس اپ خاندان کو اس نے
چھوڑا اور بورے کئے کو چھوڑا اور شوہر کی ہوگی اور اس کے باس آگر مقیم ہوگی
تو این دو بول کی اس بادان الزکی نے اس کی الاج رکمی اور اس کی وال آگر مقیم ہوگی
حضرت تھوٹو کی فراح بیس کہ ایک بادان الزکی تو اس دو بول کا افا محرم رکمی
بہ کہ سب کو چھوڑ کر آیک کی ہوگی لیکن تم سے بہ شیس ہو سکا کہ تم ہے دو بول
الا الد الله الله محدر سول الله بادہ کر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول
رکمی ہے تم سے تو دو بادان الزکی اس کی جو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول
رکمی ہے سے تم سے اس کی این تاب جس رکمی جا کمی کہ اس اللہ کے ہو
ماؤ۔

# ر ہائش جائز، آسائش جائز

حضرت تفافری رحمۃ اللہ علیہ نے کھر کے بارے میں قربایا کہ ایک کھر وہ ہوتا ہے جر تھیل رہائش ہو مشلا جمونیزی ذال دی۔۔۔۔۔ یا گھیر ڈائی وہا۔۔۔۔۔۔۔۔ اس میں بھی آدی رہائش اعتبار کر سکتا ہے۔۔۔۔۔۔ یہ تو ہمانا ورجہ ہے جو بانکل جائز ہے۔ دوسرا ورجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو اور ساتھ میں آسائش ہی ور مثناً بالله مكان ب جس بين السان تربع ك ما تحد ره سكتا ب اور كوريش السائل كم ما تحد ره سكتا ب اور كوريش السائل كم ما تحد عين ب اوريد بين بهراف بين واقل نهين مثنا الك حض ب ده جمونيوى بين بحق زندگي مر كر سكت ب اور دومرا حض جمونيوى بين شين ره سكت اس كو تؤريب ك سك بيند مكان بيست اور يمراس مكان بين بين اس كو بينا اور جلى جاسبة اب أكروه حمض البيد كر بين بينما اور حلى اس سك كان بيد تاك اس كو ترام ماصل بو توب امراف بين واقع المراف

# میاں مدی میں دوستی کا تعلق ہے

حفزت فغانوي رحمة المقد عليه فرمات جن كمه مرودل كويه أيت توياد ر این ہے کہ ''یعنی مرد محد توں پر مقران اور حاکم بیل'' اب بیٹھ کر عور تول پر تھم چلا رہے ہیں۔ مور و اس شی ہے بات ہے کہ مورث کو ہر عال میں نات اور فرمانیر دار ہونا جاہیے اور ہررا ان کے ساتھ اتا اور ٹوکر جیسا رشتہ ہے۔ معاد انڈر۔ کیکن قرآن کریم میں اللہ تعانی نے ایک اور آیت کئی نازل فرمائی ہے وہ آیت مروال كوياد منين ربال ..... واليت يه به كد (ترجمه) الل في تمادك سئے تسارے جنس کی مویاں مائیں تاکہ تم کو ان کے یاس آرام ملے اور تم وونوں میارا دوی میں محبت اور جدر دی بیدا کی (سورہ الروم ۲۱) حضرت تھانوی رحمت الله عليه فرماتے ہيں كہ بيتک مرد مورت كے لئے قوام ہے كيكن ساتھ ميں وو تنی کا تعلق مھی ہے انتفای طور پر تو قرام ہے لیکن ابھی تعلق دو تی جیسا ے ... این تعدا ایا تعلق سیں ہے جیساتا اور کنرے ورمیان او تاہے۔ اس کی مثال الی ہے جیے وہ دوست کہیں عزع جدرہے ہوں۔ اور ایک دوست نے دومرے دوست کو امیر ما ایا جو لیذا شوہر اس لجانا ہے تو امیر ہے کہ ساری زیرگی کا فیعد کرتے کا وہ وَلَد دار ہے لیکن اس کا مطلب ہے طیس ہے کہ وہ اس کے مہاتھ ایسا معامہ کرہے جسے لوگرول اور غلامول کے ساتھ کیا جاتا ہے بلحد

اس وہ تق کے تعلق کے کھو آداب اور کھو تقاضے ہیں۔ ان آداب اور نقاضوں میں عاز کیا باتیں ہمی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خدف کمیں کما ہا سُتا۔ ایسا رعب مطلوب نہیں

حضرت تفاق کا فرمات ہیں کہ ہورے یہاں بعض مرد صفرات یہ بھے

ہوں کہ ہم جاتم ہیں ۔۔۔۔۔۔ بلا اجزا اگا رغب اونا جاہیے کہ ہوا ہم سن کر

ہوں کا کانے گئے اور یہ تغلق کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ میرے ایک ہم سیق

دوست تھ۔۔۔۔۔۔ انسوں نے ایک سر تبد ہوے گئر کے ساتھ بھو سے بیات

گی کہ جب جی گئ میتوں کے بعد آنے گر جاتا ہوں تو میرے وی بھول کو

جرات شیں ہوتی کہ وہ میرے پائی تھائین اور بھے ہے بات کریں ۔۔۔وہ

مر جاتے ہیں تو کی کوئی در تہ دیا شر چیا میں جاتے ہیں جس کی وج سے وہ کی چہ

سر جاتے ہیں تو کی کوئی در تہ دیا شر چیا میں جاتے ہیں جس کی وج سے وہ کی ہی ہم قوام

سر جاتے ہیں تو کی کوئی در تہ دیا شر پیا میں جاتے ہیں جس کی وج سے وہ کی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہم قوام

سر جاتے ہیں تو کی کوئی در تہ دیا شرح کی طرح مجم لیس کہ قوام ہونے کا ہم گوا

سے سطلب شیں ہے کہ وہ کی ہے پائی آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریں باعد اس

سے سطلب شیں ہے کہ وہ کی ہے پائی آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریں باعد اس

سے سطلب شیں ہے کہ وہ کی ہے ۔۔

سے سطلب شیں ہے کہ وہ کی ہی ہی ہی ہی ہی کرنے سے بھی ڈریں باعد اس

موی کے دل میں شوہر کے پیسے کا ورو ہو

حضرت تعانوی قدس ایند مرد نے مواحظ میں واکر فرنو کہ عورت کے فرائع میں واکر فرنو کہ عورت کے فرائع میں واغل ہے کا درد دو۔۔۔۔۔ شوہر کا بیسہ علیا میں واغل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے پہنے کا درد دو۔۔۔۔۔ شوہر کا بیسہ خان میں اس کا بیسہ خان نے دو۔ یہ بیند خوہر کا بیسہ دل کول کو بیند دل کول کو خرج کیا جارہا ہے یا کھر کی توکر ایول پر چھوڈ دیا کیا ہے ۔۔۔۔ دو جس طرح ہے، دری جی کرری جی ایس کرتے ہے۔ دوری کی طرح ہے۔

خاف كررني يهد

### قیامت کے روز اعتمامی طرح پوئیں گ ؟

مولاه شرف طی صاحب تحانوی قدر الترامر و کمین عراج تشریف کے جانب تھے۔ رائے میں کی تعلیم کے وہداوہ یک تعامیب سے ماا تابعہ ہوئی انہوں نے کی حدیث (آیت در شر پڑھے) ایا کہ معرب اقرین شریف میں ہ ے کہ قیامت جی اتبان کے عطاولیں ہے۔۔۔۔۔ قرعیٰ کریم میں ہے کہ یہ عضام کوائل این مے 💎 🕟 ہاتھ کولئل دے گا کہ جمو ہے بہ محن و کما گھا تھ تلگ ہول بڑے گی کہ میرے وہ جدے یہ" فاہ کیا جا تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ حشرت الورخيب وت ہے كہ باقد من بڑے گا اللہ مانك عل بڑے گ 🕟 ہے کہا کہ عمل بڑے کہ؟ 'خربت نے فربلا کہ اللہ تعالیٰ کی قدیمت ہے۔ اللہ تحالی ش کو جات کے لئی رے دیں ، ایا ہے کی طاقت دے دیں ۔ ان صاحب نے کماکہ ایسا تھی ہوا بھی ہے ؟ دہڑا ہے الله أن الله أن الله والمحمل إلا إله والله الله الله المحمر إلا إله والله الله الكيار الكيار المعلق كي الصطاح ہے۔ ایکن فراتنی مجما کوئی ہے کہ اللہ تعان قادر مطلق ہے جس کو ا علت کویائی عطاقہ ماہ ہے اور ن چیز کیا تھیر موہ شرور ی شمیر ہے کہ اس کی کوئی ت کوئی مثال ہی جو وہ صاحب لینے کے واپنے اطمیزان کے لیئے کوئی تھیں واوس۔ عند الت نے قرمو کہ امیم مدیناؤ مدارین کے ہو تن ہے ' چو نکہ اس نے وابعہ قرا کر ہاتھ بغیر زبان کے کیسے والے 69 معرب کے فرمایا کہ زبان منے زبان کے کیے بولتی ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا ایک او تحزا ہی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ س کے بدر انوانی کی قوت کمان سے آگئ میں اللہ عارک مقال نے علاقرہ وی استان جواللہ تعالیٰ کوشت کے اس لو تھڑے کو زمان علما قربا سُٹرا سے وہ باتھ کو تھی مطا فرما سَمَا ہے اس کے اس میں تھے۔ کہ کیا بات ہے ' ہر حال اسی کر ہم سنی لفتہ علمه استكم في جنت ور دوارق كرور ميان جويه وكاند بيان فريل الماريات المراس ك

بالکل ٹھیک ٹھیک منیٹی منی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو اند تعالیٰ او لئے کی طاقت دے وی اور ان کے درمیان مکال ہو تو یہ کوئی بھید بات تیس اور یہ تھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک خیٹل ہو۔

تحكيم الامت كي تواضع

حضرت تعانونٌ كأطريقه علاج

تعلیم المامت قدس انگذ سره کے بیال سب سے زیادہ زور اس بات پر قال کے اس سے زیادہ زور اس بات پر قال کے اس بساریوں بیں جنا لوگ آتے اور آپ ان کا عادج فرماتے .... ان کا علاج میں کو اپنے اور اپنے ان کا عادج میں دوا تھا ہے۔

علاج میں کو گی دوا پر کر شمیں ہوتا تھا ، ۔ وظیفے پڑھوا کر شمیں ہوتا تھا ہے۔

علی جنا محتمی آبی بس اس کے لئے یہ عادج تجویز کیا کہ جو لوگ سجد میں فماذ علی جنا میں میں اس کام پر نگا دوا ہے۔ اس کام پر نگا دوا ہے۔ اس کو رکھ کر دوا ہے۔ اس کو دکھ کر کھیاں بیا گی درو ، ... اس کو دکھ کر کھیاں بیا کہ اس کے لئے کہا میں اس کا در کھیاں بیا کہ اس کے لئے سام یہ بیان بیا کہ اس کے لئے اس سے دوگا۔

حضرت تھانو کُٹا کا اپنے خادم ہے ہر تاؤ

حفرت مولاہ اشرف عی قانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم سے تھائی نیاز . . . . . خانفاہ میں آئے جانے والے المام حضرات المیں انجھائی يَة "كمركز يقد عرت قافي كرخال من بير عرف عام عن و جَوَيَكُ حَمْرتُ كَى مَدْمَتَ كُرِيرَ يَقِي فِيرِ حَمْرَتِ وَالْأَكِي مُحِتَ لِلِي مِاصَلِ حَي وَ ایسے لوگوں بھی بھی ہو بھی ہوا ہو جاتا ہے۔ بتے تو ''نیز''لیکن تھوڑا ماناز بھی يدا يرك فاس لي كالله عن الفي بالدون مركي في مد بالك ت ایک مرتبہ کی سامب کے حفرت والا سے عمالی نیادکی فکارے کی حفرت ر لوكوں كے ساتھ اڑتے بھڑتے إلى اور عے انہوں تے وائدا كا ب چہ کھ حترت واٹا کو پہلے مجل ہی کی کی شاکتیں کاٹی تکل تھی اس لے حترت ملاً نے ان کوبلیا او ذات کر فرال کہ میاں نیڈانے تم کیا پر توی سے اڑے چھڑتے پجرتے یہ انوں نے من کر پھوٹے ق چاپ بی کماکہ حزے! جموت و ہاہ تھ ہے قرف لب پر افتاہ ایک فوکر لیے گا ہے کہ دیا ے۔۔۔۔ ہی مجل کون ہے۔۔۔۔ عیم الامت حزت تماوی۔۔۔۔ ھیتے بی ان کا شعد یہ قبی قاکہ حزت!کپ جمیت تہ وقی بعد اصل عل ان کا مقور یہ فاکر جن اوکول نے آپ تک یہ طاحت کانچائی ہے۔۔۔۔ انوں نے جمیق مثلاث پھیل ہے ان کو جائے کہ جمیرے نہ ہ کی ۔۔۔۔ اللہ ے ڈری۔۔۔۔ کی جلے علیہ اقیاد ہو تبان ہے یہ کا کہ حزت! بحوث شاد لفضت وُمع اب دیکے کہ اگر ایک آگائے نے کر کو ڈائٹ رہا ہو اور لوكريد كمدوسه كر جوث زولو فالبرنياد ضرائع كالبرنياد التنبل يدابو مح لیکن ر حفرت نجیم الامت تخسیسس اوح انون سے کیا کہ جموت زولو الفراس وُرد --- اوح حزت والحالث فيراكرون بيمكا في اور فرلما استشتر الفــــــــالتتراف ــــــالتتراف

الشدكا وعده جموة شين بوسكما

اللہ تعلق سے دھ ہ فرہ لیا ہے ''ہوتگیئیں جائیکو'ا بیٹیکا فکنیٹیکیکی' مُشیکنگا'' ہے لوگ عدے رائے تک ہے مجاہد اور محت کرتے ہی کہ امول کا ۔۔۔۔۔۔ موافرے کا ۔۔۔۔۔۔ عمل کے۔۔۔۔۔ چیفان کا اور فوایشات کا مکانت چوڈ کر دہ ہمارے تھم پر چانا جا جے ہیں۔ وہم کیا کرتے ہیں۔ ''اکنٹ منگیا، شعیلیا''

حامل تصوف

حزت بھیم الامت فقال لف مرہ نے کیا انجی بات ارشاہ فرائی۔۔۔۔۔ بادر کئے کے افکی ہے۔۔۔۔۔ فریا "عبدتدای بات ہو مامل ہے تعوف کا۔۔۔۔۔ یہ ہے کہ جب ال ہی کمی الملاحث کے کرتے ہی سمتی پیدا ہو حفا فراز کا وقت ہو گیا لیکن لاڈ کو جائے ہی سمتی پیدا ہو رق ہے ہم سمتی کا متابلہ کرے اس طاحت او کرے اور جب گیاہ ہے چینے ہی دل سمتی کرے تو اس سمتی کا متابلہ کر کے اس گناہ ہے ہے۔۔۔۔۔ای ہے تعلق می افذ ہیں ترقی ہوتی ہے اور جی بھی کو ہے بات مامل ہو جائے۔۔۔۔۔ اس کو اگر کمی چیز کی شرودت فیمی کو ہے بات مامل ہو جائے۔۔۔۔۔ اس کو ہتھوڑے بار بار کر جب اس کو کمل دیا تو اب وہ لنس کیلئے کئے ہتیے میں اللہ جل حلالہ کی مجلے گاہ ن محملہ

لنس کو لذت ہے دور رکھا جائے

بديرتن امانت جير

معرے موان انٹرف ملی ساحب تفاؤی قدس اللہ سرو تے ہے اللہ مواحظ شین اس وٹ پر جمید فرائی ہے کہ اوگ بھرت ایسا کرتے ہیں کہ جب اس کے تعریک نے کھانا کچے دیا۔۔۔۔۔ اس بے جارے کھانے والے سے بے انگلی ہوگی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا کچے دیا۔۔۔۔۔۔ اب سمجے طریقہ تو بیا تھ کہ دو کھانا تم دوسرے ہرتی شد نکال اورود وا درتی فوراً س کو وائیس کر دو جارہ ہے کہ وہ جا ہے ہے کہ وہ چارہ کھا کچنے والا ہرتی ہے ہی محروم ہو تھا۔ چنانچہ دو برتن گھر میں بڑے موت ہیں ۔۔۔ ویس چنچے کی فکر شیں۔۔۔۔ بعد بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ان پر تول کو خود اپنے استعال میں بانا شرول کر دیا۔۔۔۔ یہ ابائت میں خیات ہے ۔۔۔۔۔ اس سے کہ وہ پر تن آپ کے پاس بطور عادیت کے آئے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔آپ کو ابھ کا مانک شیس مانا عمیا قبار ۔۔۔ ابند ان ہر تنول کو استعال کرنا اور ان کو دیس میٹھائے کی فکر نہ کرنا الدین بھی شائٹ ہے۔

## حضرت تھانویٰ کی احتیاط

ان کل بازاراں میں معلول کی جو خرید و فروضت ہوتی ہے ہے حضرات جاسنے ہوں ہے کہ آن کل ہے ہوتا ہے کہ ابھی درخت پر بجول بھی شیرا آتا کہ بری فعل فروضت کر دی جاتے ہو اس طرح کیل ہے آتے ہیں اس کو چھا شرعاً جائز شیں ۔۔۔۔۔ حضورافدس صی افد علیہ وسلم ہیں ہے میں آت بھی خرم کے سے میں افد علیہ وسلم ہیں ہے میں اس شرعی تم کی دجب تک مجال فیار ند ہو جائے اس دقت تک چھا جائز نیس۔ اس شرعی تم کی دجہ ہے بھی مناہ نے یہ فوقت ہوئے کہ افرادوں ہیں جو گھل فروضت ہوئے اس کے ان اس کے ان کرد ہو گھل فروضت ہوئے اس کے ان اس کے ان اس کے ان کرائے ان کی فرید کر کھا جائز نہیں میکن دھرے قانوی دھرہ افد طید نے فربایا کہ ان میلوں کو تم ان کی ترقی میں البید فور بیش احتیاط کی اور سادی محمر بازار سے بھی سے کر حمیں کھا اور دو سروں کو کھانے کی اجازت ویدی سے اللہ بازار سے بھی سے کر حمیں کھا اور دو سروں کو کھانے کی اجازت ویدی سے اللہ فوراس پر عمل کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ واللہ سے نیادہ خوراس پر عمل کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ واللہ نے کی دوسروں کی بت ہیں ان چیزا ایو تا ہے۔

زامائی خطانت ہاد می کا خطان خطان کا کو دائے کی بت ہیں ان چیزا ایو تا ہے۔

چوں کو مارنے کا طریقتہ

مول: قانوی قدس الله مروے آیک جیب آخہ بنایا ہے فریائے بتے کہ

جب کی فااد کو بدت کی شرورت محموں ہویا آل پر قصہ کرنے کی شرورت محمول ہویا آل پر قصہ کرنے کی شرورت محمول ہویا آل پر قصہ کرنے بعد بعد بھی جب قصہ فحصر ہوا کر کے باد فرد است بعد بعد بھی جب کی جب قصہ فحصہ فیضا ہو جائے قوامی وقت معنو فی قصہ پردا کر کے باد فود است اس لئے مثیل وقت فیلی فصہ کے وقت اگر بادو سے یا فصہ کرو کے قویم مدیر قائم فیس میں وقت فیلی مدید وقت اگر بادو سے اس کے معنو فی فصہ بیدا کر کے جبر باد او چاکہ اصل مقصد بھی واسل ہو جائے اس کے معنو فی فصہ بیدا کر کے جبر باد او شاکہ اصل مقصد بھی ما مثل ہو جائے میں کہ باد اور در دائے۔۔۔۔۔۔ ایک بھی اس کی جب فصہ فیل کو ایک معنو فیل کرتے ہے کہ بی نے معمود ما مثل کر ایک معنو کی در متحمد ما مثل کر ایک معنو بیدا کر کے دو متحمد ما مثل کر ایک عدد دے تیاد زنہ ہو جائے کہ دکھر آلیک ایک چڑے کہ اس میں انسان کا گھر وجت کہ اس میں انسان کا گھر وجت کے در متحمد ما مثل کر ایک عدد دے تیاد زنہ ہو جائے کہ دکھر آلیک ایک چڑے کہ اس میں انسان کا گھر ایک ایک چڑے کہ اس میں دیتا۔

## فاسق و فاجر کی غیبت جائز شمیں

کرنے ہے احراد کرنا داجب ہے۔ غیبیت سے مجتنے کا علاج

حزے قانوی قرآن اف مرہ فراتے ہیں کہ بھی ہوگ ہوے ہاں کتے ہیں اور کتے ہیں کہ عمل نے کپ کی غیرت کی گی۔۔۔۔۔ بھے معاف کر ویچے۔۔۔۔۔۔ عمل اوں ہے کن ہول کہ عمل خمیل معاف کر دول کا تیکن ایک شرط ہے دہ نے کہ پہلے ہے فادد کر کیا غیرت کی تھی؟ تاکہ تھے تو یہ بھیل کہ عمرے تھے کیا کیا جاتا ہے۔

كتى بي تج على ندامًا بلد كيا؟

اگریتا در کے توشی مینٹ کروول تک تیم فرایا کہ شی اس کی بخست بے علی ال کہ ہو سکا ہے کہ بھیات جرے بارے علی کی ہو وہ ورست ہو اور والتي جرب الدواد على موادد يو ادر يجينے ہے وہ تلكى سائے كيائے كى ق اخر تعلیٰ مجے اس سے مج کی قرائل دے دی کے ۔۔۔۔ اس کے عمل فرج لیا مول الذاأر مجى غيرت مرزوموجائ قوان كاعان يرب كراس س كدود كر عن في لي فيرت كي بيد أن وقت ول يراك و يده على کے ۔۔۔ افٹی تبان ہے یہ کمنا قروا حکل کام ہے۔۔۔ کین علاق مگ ے۔۔۔۔ " بیڈ مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا توفن شاہ افتہ آنھ کے کے سمل ہو بلنا كديد أل سائد من من المن الله الله المن المناسبة حسن جو ی وجرہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ جب دومروں کا تذکرہ نبان و آئے گے ڈ ان دفت فرائے جیب کا اختار کو۔۔۔۔۔ کوک اٹھان ایبا حمل ہے ہ حيب سے خلق ہو۔۔۔۔ لور ہے خيال كاؤك خود محرے اعد تو ظاف مرافیا ہے ۔۔۔ علی دومرول کی کیا پر انگ بیان کرول ۔ اور اس مذاب کا و میان کرو جم کابیان انک ہواکہ ایک کلہ اگر نبان سے مکال دول کا۔۔۔ چی اس کا انہام کا یہ اے۔۔۔۔۔ اس کے ماتھ ماتھ اللہ تمانی سے دخا ماتے کہ یا

النداوس بلاسے تجاب مطافرہ و شیخے ، رسب تبھی مجٹس میں کوئی تذکرہ آنے سکتے تو فورا اللہ تو تی کی غرف رجوع کر ور سرویا للہ یہ تذکرہ مجس میں ترہا ہے۔ مجھے جالیختے میں کئیں اس کے اندر میٹراند ہو جاؤں۔

## حقوق کی علاقی کی صورت

حفرت تنهم الدمت مونا؟ ﴿ فِ عَلَى مِهَامِبِ قَدْنُوكَا قَدْسَ اللَّهُ مِرْهِ ی میرے والد (جد عفرت مفتی محمد عفیع صاحب قدس الله سروے تو ہیر کیا تھا س الک عط مکور کر سب کو ہجوا وہا اس چھاجی یہ مکھا کہ ڈیمرگی جی معلوم شیس ت کے کئے مقرق ثف ہوئے ہوں گے..... منتی فعلیاں ہوئی ہول گی...... شن ایمال طور پر آپ سے معاتی دیکن ہوں کہ انٹر کے لئے مجھے معاف كر الجيئ من يوفذ كي شام الله تفاقات كو تجواديا الماء الميد ب کہ ابلہ بقال میں کے ذریعے ان حقوق کو معال کرا دیں گے۔ لیکن وغری ایسے وگونا کے حقوق تلف کیے ہیں جن ہے اب رہوں کرنا مکن میں ۔۔۔۔۔۔ یا ق ان کا انتقال ہو بیکا ہے ... . . یا کی این تجہ ہے گئے ہیں کہ ان کا بعد معلوم کرنا ممکن کئیں تو ایمی مورت کے سے حضرت حسن ہمری رحمہ تقہ علیہ فرائے بیں کہ جس کی فیبت کی تی تھی اجن کے حقوق تلف سے تھے ان کے عن میں خوب دیا کرد کہ بالنقہ بھی ہے جواس کی نبیت کی تھی اس کواس کے حق میں ، عث ترقی ورجات منا دیجئے اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عط فرانے اور اس کے حق میں خرب استغار کرد تربیہ میں اس کی عالی کی ایک شکل ہے آگر ہم تھی ایسے الل تھلقات کو اس متم کا علا تھو کر کھیج ویں تو کیا اس ہے بہاری بیٹی وو مائے کی؟ یا ہے عزتی ہو جائے گا؟ کما جید ہے کہ اس کے وربعہ سے اللہ تد کی جذری معافی کا سامان کر رژن ۔

#### نیبت ہے بینے کا آسان راستہ

### حضرت تفانویٌ اور وقت ک تدر

معتریت واکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ فریاتے ہیں کہ ہیں نے خود معتریت تعلیم الاست مولاہ الشرف می تعاوی قدی اللہ سرہ کو دیکھ کہ مرش اموے ہیں جب میسار اور مرجب فراش شے اور معالجوں اور واکٹر دایا نے ہے جلنے سے متع کر رکھا تھا ور یہ مجی کہ دیا تھا کہ زودہ بات نہ کریں۔۔۔۔۔ ایک دن متعمیں مد کر کے ہمتر پر ہیٹے ہوئے تھے ۔۔۔۔ لیٹے سیٹے چک آگھ کون اور فرایا کہ کھائی مونوی محمد حقیق صاحب کو بااؤ۔۔۔۔۔ چذتی بایا کمیا جب

، قرید ناے وَ قریما کے میں افریق کو رہ جی ۔۔۔۔ عُلمہ انج نیل آیک قرک کریم کی ہے تھاں ترے ہاں ے تھاں سنڈ تھا ہے اور یہ منا اس سے بط عل نے کس حی دیکھا عل نے کپ کواس سے عادیا کہ شب لا الکارہ پر بیٹی قال سنڈ کو بی کی لیے تک یہ کہ کر پیم ایکسیں ے کر کے لیے گئے۔ تھوڈی دیرہ دی ہم پیکھیں کولی اور فریلاکہ مکال فیش کو بقؤجب ووصاحب لکے قوائل سے حقق کے کام شاملہ جب بدید جہا کیا تھ مولانا شیر علی میاہب رترہ افذ ملے ہر حفرت کی خاتما کے عاقم ہے اور حفرت تعانوی ہے تھ سے مخت شے انون نے حفرت سے قربا کہ حفرت ڈاکڑھا اور میکیوں نے بات پیشت سے سمج کر رکھائے بحرکب اوگون کو باریز ہا کران سے باتمی کرتے رہے ہیں۔۔۔۔ خوا کے لیکائپ ملاق بیان پر آور خم كريد ان كے جاب على حزت واقائے كيا جيب جل اوٹاء فرايد قراياك بلت وَمَ فَيك كمة يو يكن على يرمينا بدل كر "ما فلت : عالى كل كام ك ہے کی خاصے علی حرف نہ ہوں۔۔۔۔۔ اگر کی کی شامت علی عمر کڑو جلے توراف تعانی کی تحت ہے۔

حغربت تعانوتي لور فلام الاو قات

حزت قائی روز اللہ طیے ہیں گئے ہے ۔ اگر شام کی ہوا خصم اللہ کانت سترد تنا ۔ ہماں کے کرکٹ کا یہ سمول تناکہ حمر کی تھ کے ہدائی ادباق کے پاس تحریف الے بلائے تھے۔۔۔۔۔۔ کپ کی وہ دیاں تحری ۔۔۔۔۔ وہ اول کے پاس حمر کے ہد اول واضاف کے ساتھ ان کی تجرو قر گینے کے لئے ادر اول ہے بات بھت کے جا کہ تھے تھے اور یہ کی در حیت ہی کریم صلی اوٹر طیہ و سلم کی سانت حق مدیدے بمی آتا ہے کہ تی سلم ان انڈ طیہ و سلم جمر کی تھا ہے ہیں تاہدو ایک آیک کر کے تیم اوران کے سلم انت کے پاراون کی تجراکی کے لئے تحریف کے بات تھے اور یک کی ما اداران

وووائد کا معمول تقاراب و محفظ کرون کے سازے کام کی ہو رہے ایل العليم بهي موري ہے..... تدريس جي هوري جملا بھی ہو رہے ہیں ب .... وين ك سارك كام لهى ورب جي اور ساته عما ازواج مطرات کے باس جا آر این کی دلجو کی ہی ہو رہی ہے اور حضرت تفاقری رحمہ اللہ علیہ 2 این زندگی کو نبی کریم ملی الله علیه وسم کی سنت پر زمیالا جوا تھا اور ای اجاع یں کے بھی مصر کے بعد اپنی دوتوں ہو اول کے باش جلد کرتے ہے۔ لیکن وقت مغور تھا مثلاً بھررہ منت ایک ہوی کے باس تنعمیں کے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ گفتری دیکے کر وائل ہوتے اور گفتری دیکھ کر باہر اُفل آتے ...... یہ قبیل ہو حكياً تماكر يتدره منت كے جائے سولہ منك او جائيں يا جوده منك او جائي بايد افساف کے نکامنے کے مطابق اورے چدرہ بیندرہ سند تک دونوں کے بال قريف رکھے..... قبل قبل کر .... ايک ايک من کا صاب رکھ کر ترج كها جدم ب مين ويكين الله تعالى ف وقت كى جو فعمت عط فرمائى ب ال کو اس طرح مناکع نہ کریں ایفہ تعالیٰ نے یہ ہوی زمروست دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک ایک احد جیتی ہے۔ اور ید دوات جاری ہے۔ یہ بلکل ری ہے۔ کا ن فوب کماہے کہ 🗝

ہو دی ہے عمر حص برف کم چیچ چیچر، رفت دفیت، دم ہد دم جس طرح برف پر کمھے چھلتی ۔ بتی ہے ای طرح نسان کی عمر ہر کھے

میکنل دی ہے دور جادی ہے۔

(املائل قلیت جلدس)

۔ یہ تواضع شیں

معرت فاتوی قدس الله سره نے ایٹ موعظ میں ایک واقعہ بیان فریل ہے کہ جی ایک مرتبہ دیل میں سز کر یہ تھا میرے قریب کی لوگ جج

#### أبيب مثال

حضرت فانوی قدس الله سرو نے ایک مثال کے وربیع سمجھایاک پہلے دائے جی غلام ہوا کرتے ہے اور اپنے ماک کے مملوک ہوتے ہے ..... ماک دن کو با قاعدہ بازار جی پچ سکن تھا آج ان کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا .... ماک جو بھی تھم دے گا ..... غلام کو کرنا ہو گا ..... اگر وہ کے کہ میں سفر علی جارہا ہوں .... گرو اب وہ تھر ان کر بہا جو اس محور فر ما ہو ہے ۔ ایکن ہے غذم کا غلام ... نہذا اس غلام کے دماغ میں ہے بہت آئی حمیں سکتی کہ ہے جو افتدار میرے پاس آیا ہے .... ہے دماغ میں اور ہت ہے کہ جب آ قالب نے گا تو کہ وے کا کہ ہو ہیں۔ اس معلوم ہواک وہ غذم بین کا تھی ہے ... اس کا کہ ہو ۔ اس درج بین ان ایک ان کا میں اس کی کہ ہو ہو کی کہ درج بین ان کا میں معلوم ہواک وہ غذم بین کی کہ علی کا کہ میں۔ اس کو بین کیا کہ میں۔ اس کو بین کی کہ میں۔ اس کو بین کیا کہ میں۔ سب ہو وہ سادا تخت اور سادی تقرائی و عربی کی درج بین ان ان میں کا کہ میں۔ معلوم ہواک وہ غذم بینک ماکم میں کر تھم جا رہا ہے ۔ درج کی درج بین کی کر تھم جا رہا ہے ۔ میکن سر تو ساتھ اپنی مفیقت کا حمال محل کر رہا ہے کہ یہ ضرائی میرے مالک کی عمالے۔ مفیقت بیل تو بیل غلام خوا ہوئی ۔

#### کھائے کے وقت ہاتیں کرہ

کی ایمان کا ایند می اوران شرورت کی بات کی جا محق ب اور حضور الله می اصلی نظر علیہ و اس میں الله می است کی بات کی جا محق ب الله علیہ و اس میں خوات ہی ہے۔

الله میں بات کا ایند میں آرہ چاہئے کہ کہ اسٹ کے وقت ہو با تھی ہوں وہ بکی چنگی محق میں اور میں الله علی میں ہوں وہ بکی چنگی کو است نہیں الله میں الله اور نیاد و افزائ کی باقی کی ایست کے افت نہیں الله اور الله بنا کہ الله میں الله میں الله اور الله بنا کہ اور الله بنا تھی کرہ جس میں الله اور الله بنا کہ اور الله بنا کہ اور الله بنا کی باقی کرہ در است میں الله میں الله میں الله بنا کہ بات کی باقی کرہ در است میں الله بنا کہ بنا ہوگئی باقی کرہ در است میں الله بنا کہ بنا ہوگئی باقی کرہ در الله بنا کہ بنا ہوگئی باقی کرہ در الله بنا ہوگئی باقی کرہ در الله بنا ہوگئی باقی کرہ در الله بنا ہوگئی باقی کرہ بنا ہوگئی باقی کرہ بنا ہوگئی باقی کرہ بنا ہوگئی بات کہ کرے الله بنا ہوگئی بات کہ کرے الله باقی ہوگئی بات کہ کرے الله باقی ہوگئی بات کہ کرے الله باقی ہوگئی ہوگئی بات کہ کرے الله باقی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی بات کہ کرے الله باقی ہوگئی ہو

# اتلی در ہے کی وعوت

اس کے بعد حضرت تھاتوی وجمہ نفر طیہ نے یہ واقعہ بیرے والد ماجد
حضرت اختی تجر شخط صاحب وجمہ اللہ علیہ کو سایا کہ جس وقت بیر اول کھا کہ دیا
گئی کر عید گاہ کی طرف جوہا تھ تو بڑھ نہ ہو چھو کہ اس وقت بیر اول کھا کہ دیا
تھا۔ ۔۔۔ س سے کہ سازی عمر اس قتم کا شوخ ابس بھی تیمی بیانہ ۔۔۔۔۔
لیکن ولی بین اس وقت یہ دیت تھی کہ جس اللہ کی بدی نے تعند کے ساتھ اس
تو این ہے جہ اس اس کا ول خوش ہو ہے۔ تو اس کا ول خوش کرنے ہے ہے ا اپنے بور یہ مشعب مروزشت کو لی ۔۔۔۔۔ ور اس کے پہننے پر طیعنے بھی
اپنے بور یہ مشعب مروزشت کو لی ۔۔۔۔۔ ور اس کے پہننے پر طیعنے بھی
سے ۔۔۔۔۔ اس اس لئے کہ لوگول نے اس کے پہننے پر طیعنے بھی ابس کے کہا گیا اباس
سے مان کی کھر والوں کا ول خوش کرنے کے بے برکام کر لیا۔
اپنی کرتے ہے ۔۔۔ ایک کی کو اولوں کا ول خوش کرنے کے سے کام کر لیا۔
اپنی مال ۔۔۔۔۔۔ الیان اجمع ہے اچھا لیاس لین ول خوش کرنے کے

#### حرت تفانوي كاايك واقعه

نيك عزا تجرب و خريب والله ياوآكية .... به والله عمل في البيغ والله ماید راتر الله الله سے سائے ۔۔۔ واسٹی اموز واقعہ ہے۔۔۔۔ واسٹی اموز حترت موانا الترف عل فقاؤى صاحب ديمة الله عليه كى دوليلي تحتما --اکے بوی اور ایک جموقی۔۔۔۔وافول کو حزت والا سے بہت تعلق فلے لیکن یوی بیرتی سامیہ پرانے وقتیل کی تھی ۔۔۔۔ اور معرت والا کو نیادہ سے نیاد قرام پچھانے کی آفر عی رعتی خیں ۔۔۔ میدائے وال خی۔۔۔۔ حفرت فالأصاحب كرول على خيال كي كر مغرت والاسكر ليح كمي عمداد الص يُرْت كالتَّى علياب شراس للاش ليك يُرُونها كرنا تلا بمن كام عَا يَهُو كَانِيرٌ \* بِهِ وَا شِيرُةٌ هُمَ كَا كِيرًا بِهِ مَا قَلَدُ البِ مَعْرَتُ وَلِمَا سِنَ فِي يَصِيعُ المِر كيرًا خريد كر ال كا ايكن بينا شروع كرديد .... لود حفرت والاكو ال خيل ے نس مثلاک کہ ایکن سلے کے ہوجب المینک عمل ان کو ڈیٹر کودل کی تو نیکک کے سے توفی نیان ہوگ۔ ۔۔۔۔ فیر مادا رمضان اس سک ہے تی متخول رہیں۔۔۔۔ اس کے کہ اس نشانے عمل عجمان کا روائ تو تما تو عيد كى دارد كود التكل حزت والذكى فدمت ش في كرك كماك ش في ل ك ك ي الكن يقد كالب .... يراول بادرا ب كدال الى ك كان

محراری میں اور عدت کے بعد کی اور فخص ہے اس کا نکاتے ہو گیا بھی آگ دولت مند آدی تھا 🕟 پھر ایک دن دوایئے اس دومرے شوہ کے ساتھ ڈٹھ کر کھانا کھ ری تھی کہ اپنے میں وروازے پر ایک ماکن آگیا' چڈٹیج وول نے اپنے شوہر سے کم کو میرے ساتھ ایک واقعہ وی آچکا ہے مجھے ک یاہ کا خعرہ ہے کہ کیس ایڈ کا خنسب نازلیا نہ ہوجائے اس لئے میں پہلے کیا ساک کو بکی دے دول یہ شوہر نے کہا کہ دے آد۔ جب وہ دینے کی تو اس نے و کھاکہ وہ ساکل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کا پہلا شوہر نفا چنانچہ وہ حیران ۔ نورونٹی آگر اپنے شوہر کر مناؤ کہ گن میں نے جمیب منظر ویکھا کہ بد مناکل وہ میر ایسل شوہر ہے .... جو زیت دولت مند قند بیل کیک والا من کے ساتھ اس فرر تینی کھانا کھ ری تنی کہ سے میں وروازے پر ایک ساک سمیا... اور اس نے می کو جوڑک کر مقاویا مقد جس کے نتیج میں آب میں کا یہ داں ہو کیا ...... اس شوہر نے کما کہ میں تعییں اس سے زیادہ جیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جو تمہارے شوہر کے باس اُلِ تھا۔ وہ در حقیقت علی ای تفاریب با اللہ تھائی نے اس کی دولت اس دوسرے شوہر کو عطافر، وقیا اور س کا فتر اس کو اے ویا ... ... اللہ تعالیٰ برے وقت ہے محفوظ رکھے آئیں۔ کہا '' تریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس بات سے بناد ما گل ہے خرویا :

اَلْلَهُمْ اَلِیْ اَعْوَلُیكَ مِنَ الْحُورِ بَعُدَ لَلْكُورِ بِهِرَ حَل ... كَنَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الل سائل كو دَاخْتُ وَلَيْنَا ہے تَى الاحْدَانِ يَرِيزِ كُردِ ... اَبْتُهُ بَعْلَ اوْ قات ايسا موقع تَها تا ہے كه واقتے كى مترورت بيش آجاتى ہے۔ او انتفاء نے اس كى اجازت دى ہے۔ ليكن تى الاحكان اس بات كى كوشش كرد كه واشخ كى مترورت وش نه آئے۔ عد كھ وے كر رفعت كردو.

اس مدیت کا دوسر اسلوم ہے ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو ایک پھر کی تکیر ست بناؤ کہ بھنا کھانے کا سعول ہے۔ روزانہ اٹنا تی کھٹا منرور ک ہے ۔ . . . ہبعد آگر بھی سی وقت بھی کن کا موقع آبائے تو اس کی بھی محجائش رکھو۔۔۔۔۔ ۔ ۔ ایسنے آپ نے فرمایا کہ ایک آدی کا کھا وو کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔ اور وو کا کھا: چار کے لئے ۔۔۔ ۔۔۔ اور چار کا کھا ہ آٹھ کے لئے کائی ہو جاتا ہے۔۔۔ ۔ اللہ تعالیٰ آپ رحت ہے اس کی حقیقت سمجھے کی توثیق عط فرمائے۔ آمیں۔ برر محمول کی تواضع

جن ہور محول کی ہاتھی من اور پڑھ کر ہم لوگ دین سیکھتے ہیں ........ ان کے مالات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتا ہے حقیقت سیکھتے ہیں جس کی مدد صاب نہیں ... ، چنانچہ معلوت سیکھ الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے ارشاد میں نے اپنے ہے جور بدر کول ہے سنا ... ، ، وہ فریاتے تھے کہ :

ی ہے قواضع کی حقیقت .... ارے جب قواضع کی ہے حقیقت خالب ہولؓ ہے تو پھر انسان تو انسان ....... آوی اپنے آپ کو ہ فورول ہے۔ بھی تحتر تھے لگاہے۔

#### حضرت تفانويٌ كا اعلان

عفرت تفاؤی رحمہ اند علیہ سے بہت سے لوگ خواب کی تجیر

چ چینے کہ ایس نے یہ تواب و کھا۔ ایس نے یہ خوب ویکھ ۔۔۔۔۔ معترت تھاؤن مام طور پر جواب میں یہ شعر پر منے کہ ۔

ندُ فَمَ دُد شَبَّ بِهِ حَمَّ كَدَ عَدِيثِ خُوبِ كُوجٍ مَنْ الدِّمِ الْمَنِّمِ الْمِدِ ( الآب مُوجِ

یحن نہ تو شی رائے ہوں اور نہ رائ کو پوسنے والا ہوں کہ خواب کی ایمی نہ تو شی رائے ہوں اور نہ رائ کو پوسنے والا ہوں کہ خواب کی ایمی کروں ۔۔۔۔۔۔ الله تعالیٰ نے قریحے آئیب سے است مطافران کی بات کتا ہوں۔ ۔۔۔۔ اس لیے جمل افزائ کی بات کتا ہوں۔ ۔۔۔۔ اس برائلہ تعالیٰ کا شکر اور ۔۔۔۔ ہی ہوں۔ ۔۔۔ اس برائلہ تعالیٰ کا شکر اور کرو۔۔۔۔۔۔ اس برائلہ تعالیٰ کی وقت اس کی اور کست مطافران اور فیلت کا مرکب مطافران اور فیلت کا مرکب مطافران اور فیلت کا فیلہ میں کرنا جائے۔۔۔ اور فیلت کا فیلہ میں کرنا جائے۔۔۔ الکی محمل خواب کی دیر سے دار کی اور فیلت کا فیلہ میں کرنا جائے۔۔

حاصل تصوف "دوياتين"

اور ایسے موقع پر ہارے حضرت والا حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملتوعہ سایا کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ مفوظ یاد رکھے ..... ہامد ول پر محش کرنے کے قابل ہے..... حضرت تقانو کی فروانے کرتے تھے کہ۔

''دہ ذری ہات جو عاصل ہے تھوف کا سیا ہے کہ جس دقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو سیات ڈاس مستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر سے مسال اور جس دقت کسی کناد کا دامیہ (نازشا) پیدا ہو۔۔۔۔۔۔۔ ڈواس دامے (نازشے) کا مقابلہ کر کے اس محمناہ سے سچے۔۔۔۔۔۔ جب ہے بات عاصل ہو جائے تو مجرکس ادر چیز کی ضرورت شیس۔ اس سے تعلق کے اللہ پیدا جوجہ۔۔ای سے معبوط وہ جاہے۔۔۔۔۔۔ ادر اس سے ترقی کرتا ہے''

ہر حال .... .... ستی وہ د کرنے کا حرف ایک بن دائت ہے . . . کین اس ستی کا دمت ہے مقالیہ کرنا . . . . . لوگ یہ سجھتے جیں کر بیٹے کو کی کستے محول کر بلا دے گا تو ساری مستی دور او جائے گی ، ، ، ، اور سب کام تھیک بوتے ہے جائیں سے ...... باو رکھو کہ مستی کا متبابلہ ہمت سے ہا ہو گا.... اس کا در کول طلاح نمیں۔

وہ لحات زندگی مس کام کے ؟

تيرك يدكم حضرت تفافي تدس الله مره كي أيك بلت ورياد والا مرض الوفات میں دسر لور صاحب قراش تھے۔ اور ڈاکٹرول کے آپ کو ملاقات اور بات چیت سے منع کر رکھا تھا۔ آیک وان آپ استر بر ایجھیں میر کئے لين تقرر لين لين الن المالك الكير كولي. اور فرايا كد مولوي محد شفيع صاحب كرارا ہیں۔ ان کو بلاؤ ۔ ۔۔۔۔ "مولوی محمر فقیق صاحب" ہے سر او میرے والد ماجد ہیں ..... حضرت والا نے میرے والد صاحب کو "اکام القراکن" عرفی زبان عن اليف كرف يركاد كلاد كلها تماسه بينا تجد جب والد صاحب تشريف لات تو ان سے فرمایا کہ آپ احکام القرآن لکھ رہے جی۔ چھے ایکی خیال آیا کہ قرآن کریم کی قال آیت سے قال مشر نکل ہے ..... یہ منلہ میں نے اس سے پہنے سَين نبين ويكعار جب آب ان آيت ۽ پيڻين وَ ان مستر کو بھي لکھ ليجءَ کا ۔۔۔ یا کہ کر چکر پختیس ہی کر کے نیٹ محصراب دیکھتے کہ مرض الوفات عيل لينے بيں۔ حمرول و داغ بيں فراك كريم كى كياسے اور ان كى تعيير حموم راق ے تھوڑی ور کے بعد نیم آئٹر کھولی۔ .... اور قربانے کہ قلال صاحب کو بلاز ..... جب وه صاحب آري توان سے متعلق محمد كام منا ديار جب بديار آب نے اپیا کیا تو مولایا شہیر ملی صاحب ....... جو حضرت کی خانگاہ کے مائلم تھے .... د ... اور حضرت والا سے بے سطف تھی تھے۔ قرمایا ک حضرت ا ڈاکٹرول اور مکیسول نے قوبات چیت سے امنع کر رکھا ہے۔ محرات بار بار لوگول کو بلاکر ان سے بات کرتے ہیں۔۔۔۔۔ خدا کے لئے آپ ماری جان پر قرم کریں۔

ان کے جونب ٹی حضرت والا کے فرمایا کہ۔

"بات توتم فیک کہتے ہو، ...... لیکن ش یہ موجنا ہوں کہ وہ فیات زیرگی کمی کام کے جو کی کی خدمت ش صرف نہ ہوں۔ اگر کمی خدمت کے اندر نہ محر گزر جانے واللہ تعالیٰ کی تحت ہے"

دہ بات تمہاری ہو گئی، وفتت پر باد آجائے گی

حترت والا فرما كرت من كم مجلس مين جو باتين موتى بين سي يعن اوك بديوايج ين كر ان باقول كوياد كر لين . محريه باقتى ياد خيس بوقيم. اس پر ابنا دافقه سنایا که بی معرت تعالوی قدس انته سره کی مجلس میں جب عاضر ہوتا تو يدول چاجتا كد حمرت والاكى باعين لكوليا كرون ...... .. بعن اوگ لکے لیا کرتے تھے۔ بھی من تیز لکھا نیمی جاتا تھا اس لئے میں تھنے سے رو جاتا تھا ... ..... شم نے ایک ون حعرت تھاتوی رحمۃ اللہ ہے عرض کیا کہ حعرت! ميرا ول جابتا ہے كه لغو غات لكو ليا كرون. حمر فكھا جاتا فهيں ....... ادرياد رہے نہیں ہیں۔ محول جاتا ہول، معفرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے جواب میں قربلاک تلینے کی کیا شرورت ہے ..... خود صاحب ملتوظ کول نہیں ان جاتے ؟ حضرت وافا فرماتے ہیں کہ عمل تو تھرا کھاکہ میں کہاں صاحب ملتوظ ی سکنا ہوں۔ بھر حضرت قانوی رحمۃ کشہ علیہ نے فرمایزک بلت درامیل ہے ہے کہ جوبات حق دو ..... اور تم عليم ير عن اور صح فكرير عن بور جب الكابات تسارے کان بھی برخی ... ..... اور تسارے ول نے اسے قبول کر لیا ..... وو بات تماري دو كي ..... اب واب ده بات بعيد التي لقفول عن ياد رب وات رم. ... جب وقت آئ كا .... ان شاء الله ان وقت إلا آماك گی .... ..... لور اس بر عمل کی توکش جو جائے گی ..... ....

ہورگوں کی خدمت بیں جائے اور ان کی باقی سٹنے کا یک فائدہ ہو؟ سے کہ وہ کان بیں باتمی واسٹے رہتے ہیں۔ برال تک کہ وہ باتمی انسان کی فیعت میں دامل موجاتی ہیں ..... اور پھر وقت پر یاد آجاتی ہیں . .... راستے میں مصلتے وقت نگاہ نیکی رکھو

معترت والا قدس الله تعالی سره فرمات میں کہ جب الله تعالی نے شیطان کو جند سے نکال تو جاتے ہاں کہ باللہ الله مست میں گئے ہیں کہ باللہ مست سے تیامت تک کی مسلت وے دیکے است وے دیا ہے اب کو مسلت وے دیا ہے اب کی کما کہ۔

كُونِيَنَهُمْ مِن بَهْنِ لَغِيْهِمْ وَمِنَ عَلَيْهِمْ وَعَنْ لَكَانِهِمْ وَعَنْ لَيُعَانِهِمْ وَعَنْ شَمَايَتُهُمْ (سروالامراف عه)

مَنْ لِلْعُولِينِينَ يَعُشُّوا مِنْ أَبْصُارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُورَجَهُمْ (١٩٠١)

یعنی موسین سے کر وو کہ اپنی قابول کو چکی کر لیمی ........ تو خود قر آن کر یم میں اللہ تعالی نے نگاہ چکی کرنے کا علم قرما دیا ....... نور پھر آگے اس کا متیجہ میان قرما دیا کہ اس کی دجہ سے شرم کا ہوں کی حفاظت ہوجائے گی....... ندر پاک واسمی ماصل ہوجائے گی۔

(الائ فقات بلان)

#### شيطان بواعارف تفا

حضرت تماتری رحمة الله علیہ فرد ہے ہے کہ "الجس" الله تعالی کی بہت معرف رکھا قالسسس بیت ہوا عارف تما سسس کوئلہ ایک طرف تو الله ورکاء کیا جارہا ہے۔۔۔۔۔۔ بنت سے لکا اللہ وحظارا جارہا ہے۔۔۔۔۔ الله تعالیٰ کا اس پر خضب نازل جورہا ہے لیکن مین خضب کی حالت میں بحی الله تعالیٰ سے وعالی لی اور معلت بالک لی اسسس الله تعالیٰ منسب کے دو جات تما کہ الله تعالیٰ خضب سے مطوب ضیں جوتے اور خضب کی حالت میں وہ جات تما کہ الله عملت ملک الله عملت علی اگر ان سے کوئی غیر بائی جائے تو وہ دے دیج جی چانی اس سے معلت عملت الله لی۔

### نوكر كو كمانا كيها ديا جائ

حفزے مولانا اخرف علی تعانوی رجمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ آپ لے آکے لوکر رکھا ور اس سند یہ سطے کیا کہ خمیس المائد اتن سخواہ دی جائے گی اور روز لند رہ وقت کا کھانا دیا جائے ہم لیکن جب کھانے کا افت کیا تا خود ہو خوب چاؤ زروے ازائے ۔ اعلیٰ ورسیع کا کھانا کھایا اور جاکیا کھانا جس کو ایک سعتول اور شریف آدمی بہند نہ کرے وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ ہمی اسمحضیف سے اس سے کہ جب تم لے اس کے ساتھ دو دفت کا کھانا سطے کر لیا تھ اس کا مطلب ہے ہے کہ تم اس کو اتی مقدار جس الیا کھنا ود کے جو ایک معقول آدی بیٹ ہر بحر کھاسکے لا الب اس کو چاکھا کھانا دینا اس کی حل ملنی اور اس کے ساتھ نافسان ہے۔

# حضرت تفانویؓ کی قوت کلام

حضرت مولانا اشرف على صاحب رحمة الله عليه كو الله تعالى في قوت كام بنى اليا كمال عفا قربايا تعاكد الركوتي هي حمل بني معلد ير حدة و مباحث كام بنى اليا كمال عفا قربايا تعاكد الركوتي هي حمل بني بني معلد ير حدة و مباحث وأكثر فيد الحق صاحب قدس الله مره في واقد سناياكد اليك مر فيد آب يصار في الله تعالى الله مواد الله الله تعالى كر مهاد يرفية إلى معلو الله تعالى كر مهاد ي معرف من معمول معمول من معمول من معمول من معمول معمول معمول معمول من معمول مع

# مناظرہ ہے عموماً فائدہ شیں ہوتا

قود حضرت قنانوی قراقے ہیں کہ جب میں دار العلوم رائے بعد سے
درس تفاقی کرکے فارقے ہوا تو اس دفت جھے باطل قرقوں سے مناظرہ کرنے کا
بہت شوق قلد چانچہ مجی شیواں سے مناظرہ ہوریاہے مجمی فیر مقلدین سے تو
مجمی دیلویوں سے مسلس مجمی ہندواں سے لور مجمی شعول سے مناظرہ ہوریا
ہے چوکلہ ایا نیا فارغ ہوا تھا ۔۔۔۔۔۔ اس لئے شوق اور جوش میں سے مناظرے
کر تاریالیاں بعد میں میں نے مناظرے سے توبہ کر لی۔ اس لئے کر تجرید ہے ہوا

اس سے فائدہ شین ہو تابلیر اپنی باللی کیفیات پر اس کا اثر پڑتاہے ..... اس نے علی نے اس کو چھوڑ دیا۔

بہ تووشنی ہے

الله تعالیٰ کی مغفرت کا عجیب داقعہ

حضرت تعالوی نے ایک مشہور واقعہ پیش کیا کہ ایک فیض نے ناوے اور میں کیا کہ ایک فیض نے ناوے اور میں کو کل کر ویا تعالیہ۔۔۔۔ اس کے بعد اس کو کلیہ کی گر لائن میں اس کے بعد اس کو کلیہ کی اگر لائن میں ۔۔۔ اب سوچا کہ میں کیا کروں ۔۔۔۔۔ چنانچہ دو میں کی راہب کے پاس میں ۔۔۔ تو کیا میرے نواحہ آوریوں کو کل کر دیا ہے۔ تو کیا میرے نواحہ کے تو کا اور خیاہ کا کوئی داست ہے ، اس داہب نے جواب ویا کہ تو بالا کہ اور اس تیری جانی اور ہا کہ میں کوئی تلک میں سیسے۔ میں کوئی تلک میں میں ہوئی ہوئی ہوئی داشتہ میں ہوئی ہوئی ہوئی داستہ میں ہوئی ہوئی ہوئی دار ہوگا عدد پر اکر دیا۔ ایک ور سی۔ چنانچہ اس راہب کو بھی کل کر ویا۔ اور سوکا عدد پر اکر دیا۔ ایک ور سی۔ چنانچہ اس راہب کو بھی کل کر ویا۔ اور سوکا عدد پر اکر دیا۔ لیک ور کی جانئی میں کا کر گیا۔ ایک ور سی۔ خان کر ویا۔ اور سوکا عدد پر اکر دیا۔ کی حال میں جو نکہ خواجی کر گئے گئے اند والواس کو فرائی دور اس نے جانم اینا سار اقعہ بنایا سار اقعہ بنایا

اس نے کیا کہ س میں مایوس ووٹ کی خرورت نمیں ...... اب تم پہنے توب کرو۔ اور پھر اس پیدیوں کو چھوڑ کر نکال بیسیوں میں سطے جاؤ ... .... اور وہ نیک لوگوں کی بصدیں ہے۔ ان کی صحبت اعتبار کرو۔ چانکہ وہ توبہ کرنے میں تخلص تقلد اس ليے وواس بيسنو كى طرف بل يول ايمى رائے بى بيس تماك اس کی موت کا وقت جمیار روایات عمل آنا ہے کہ جب وہ مر نے لگا 7 مرت مرت ہی ایے آپ کو بینے کے لمی تھیٹ کراس بسنتی کے قریب کرنے لگا جمل بصدی کیا طرف دہ جارہا تھ تاکہ جس اس بصدیں ہے ذیادہ سے زیادہ قریب : وجائیں۔ آخر کارجان اگل گئے۔ ب اس کی روٹ لے جانے کے لئے ملاکھ ر حت اور طائلہ عذاب دونوں بیٹی گئے۔ اور دونوں میں اختلاف شروع ہو کیا۔ بازنگ رحیت کھنے بھے کہ چونگ یہ مجھل توبہ کر کے فیک نوگوں کی بسیعر کی طرف بند إنقال سے ان كى دوج ہم لے جائيں كے۔ ملا كلہ عذاب كنے كے کہ اس نے سو اومیوں کو حمل کیا ہے اور ابھی اس کی معالی خمیں جو لی۔ لید ااس کی روح ہم لے جائیں ہے۔ آتو میں اللہ نفائی نے یہ فیسلہ فربلاک یہ دیکھا جائے کہ یہ معص کو آئی بستی سے زیادہ قریب ہے ..... جس بستی سے عِلا ها اس سے زیادہ قریب ہے یا جم بستھی کیا طرف جارہ تھا اس سے تھوا: قریب ہے . . . . . چنانچہ ملا تک رحت اس کی دوح لے محصر اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی مرکب سے اس کو معاف فرما دیا۔ (میچ مسئم محتلب احرب باب توبية القاحل؛ مديث فمبر ٤٤٦٢)

حفزت تعانوی دھمہ اللہ طبیہ فردتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ذیبے حقوق العباد سے اسسہ لیکن ہوتکہ اپنی طرف سے کو مشش شروع کر دی تھی۔ اس کے اللہ اللہ اللہ تعانی طرح بعب کی انسان کے اللہ تعانی طرح بعب کی انسان کے ذیبے حقوق العباد ہوئی اور وہ ان کی اوا تھی کی کو مشش شروع کر وہے۔ اور اس لگر میں لگ جے اللہ تعانی کی رحت سے المراس ہے اللہ تعانی کی رحت سے المراس لگ جے کے اور نام ورمایان ہی موت آجائے تو اللہ تعانی کی رحت سے ميدب كه دوامىب حتول كو تيامت شدون دائلي فرمادين شي ....

کے بیر حال ..... ہید وہ کشم کی توبہ کر فیش ایک توبہ ایمانی .... اور آیک توبہ تعمین ... .... افغہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی قریق عطا قرمائے کے تعمین۔

عقیدیت ک انتا کا واقعہ

جوش محیت میں ہے معلی کا جو اعماز ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق میں مجت وہ چیز ہے جس سے محبوب کو راحت اور آرام سطے....۔ ای طرح معافی کے وقت یہ وکچر کر معافی کرتا ہائے کہ اس وقت معدفی کرتا مناسب ہے یا تعمیں؟ اس کا لاظار کھنا ہائے۔ آگر دونوں یا تھو مشغول ہوں توالی مورت میں راحت اور آرام کی نیت سے معافی ند کرنے میں زیادہ تواب عاصل موکا۔ این شاء اللہ۔

# جھڑے سس طرح محتم ہوں؟

اب مول ہو ہے کہ یہ جھڑے تمی طرح محم ہوں؟ تھیم الامت حمزے موادہ محد اشرف ملی صاحب تفاقری رضہ اللہ علیہ کا ایک سنونا آپ حضرت کو سانہ ہوں.... جو ہوا ڈرین حصول ہے..۔ اگر انسان اس اسول پر عمل کر سے تو امید ہے کہ جھٹر فیصد جھڑے تو دہیں محتم ہو

جاكي .... يناني فراياكه:

" ایک کام یہ کو لو کہ و نیا والوں سے امید بائد حما چھوڑ وہ ........ جب امید چھوڑ وہ مے تو ان شاء انڈ پھر ول شن کمی بھٹل اور چھڑے کا خیال تھیں۔ آئے گا"

دوسرے لو کول سے جو شکایتی پیدا ہو باتی تیں ...... مثلا ہے کہ ظال کھن کو ابیا کرہ جاہتے تھا۔۔۔۔۔ اس نے نسیں کیا۔۔۔۔۔۔ جیبی میری عزت کرنی ہے۔تینے تھی۔۔۔۔۔۔اس نے ایک عزت نہیں کی ۔۔۔۔۔ جیسی میری خاطر مدارات کرنی جائے متی ..... اس نے ولی میں کی .... یا فلال بھٹس کے ساتھ ہیں نے مثلال احداث کیا تھا۔۔۔۔۔ اس نے اس کا جالہ جیس دیا. ..... وغیر و وغیرو.. . .... به همکایتی دس سئے پیدا ہوتی جی که دومردل ے تو افغات واسمه كر ركى يى الله الله الدرجب وه توقع بورى شين بول الوال کے جنتے میں ول میں محروع کئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا پر او نہیں کیا ۔۔۔۔۔۔۔ اور ول میں شکایت بیدا ہوگئی۔۔۔۔۔۔ ایسے موقع پر اخد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ اگر تھیں کسی ہے کوئی شکایت پیدا موجائے تو اس سے جاکر کمہ وہ کر مجھے تم سے یہ شکایت ہے .... سہ تماری یہ بات مجھما اتیمی نہیں گئی....... مجھے مری گئی ...... پند خیس آئی..... .. یہ کمہ کرانا ول صاف کرلو.... ... نیکن آن کل بات که کر ول صاف کرتے کا دستور حتم يوكيا... ... بلحد ب يد يوتاب كه دواي بات كواوراي شكايت كوول عل فے کر تھے باتا ہے۔ ... اس کے بعد کی اور موقع بر کول اور بات میں أنى ...... ايك كره اور بزمني ..... چانجه آبهته آبهته ول من مرهب برق یلی جاتی ہیں......وہ چر بھن کی دعل اختیار کر لیکی ہیں...... ور بھن کے جعے میں آئیں میں وہنی پیدا ہو مال ہے۔

#### توقعات مت ركھو

اس لئے معزب تھاتو کی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ جھڑے کی جز
اس طرح کا ٹوکر کس سے کوئی توقع ہی مت رکھ ۔۔۔۔۔۔۔ کیا ٹھوق سے ٹو تھات
دائسہ کے پہلے ہو کہ تقال یہ ریدے گا۔۔۔۔۔۔ تقال یہ کام کر دے گا۔۔۔۔۔۔
توقع تو سرف اس سے دائٹ کر جو خالق اور مالک ہے بعد و نیاوالوں سے لڑبرائی
کی توقع رکھ کہ ان سے تو بیٹ وائی می لے گا۔۔۔۔۔۔ اور پاہر بوائی کی توقع
رکھتے کے بعد اگر کمی اچمائی ان جائے تو اس دقت اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو کہ
پاللہ ۔۔۔۔ آپ کا شکر اور احمان ہے۔ اور یوائی نے تو چم دنیال کر او کہ چھے
پاللہ علی برائی کی توقع تھی۔۔۔۔۔ تو اب اس کے جیم جی دل میں مقامت اور ایمر دشمن اسی بیدا شیس ہوگا۔ اور پھر دشمنی اسی بیدا شیس ہوگا۔۔۔۔۔ نہ جھڑا ور

بدله لينے كى نيت مت كرو

ای طرح حفرت قان کا دحه الله علیہ نے ایک اور اصول یہ بیان قریا ا کہ جب تم کمی وومرے کے ساتھ کوئی نیکی کرد۔۔۔۔۔ یا جہا سلوک کرو۔۔۔۔۔۔ فاق مرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔۔۔۔۔ فاق کی کی دو کرو۔۔۔۔۔ فاق کی کی دو کرو۔۔۔۔۔ فاق کی گارویا کی گردیا کی کے ساتھ اچھار تاؤ کرویا کی کے ماتھ اچھار تاؤ کرویا کی کے ماتھ اچھار تاؤ کر دیا ہوں۔۔۔۔۔ آئی موجہ کی کروک جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر دہا ہوں۔۔۔۔۔۔ ایک آخرت سفوار نے کے لیے یہ کام کر دہا ہوں۔۔۔۔۔۔۔ ایک آخرت سفوار نے کے لیے یہ کام کر دہا ہوں۔۔۔۔۔۔۔ ایک آخرت سفوار نے کے لیے یہ کام کر دہا ہوں۔۔۔۔۔۔۔ ایک آخرت سفوار نے کہ کو اس صورت جی اس مودت جی اس کر تم کر دی کہ تب نے ایک محض یہ ساتھ اچھار تاؤ کروگے تو اس صورت جی اس کہ ساتھ کے ماتھ اچھار نے کہ گھی تر تم کر دی کہ تب نے ایک محض کے ماتھ اچھار کا تا تا کہ اس کی کیا ہے۔۔ کہ کا تا کہ اس کی کیا ہوگ کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گر اس محض نے تسادے ایچھار کا ایکار کی ساتھ اچھار کا کا تاکار کی ساتھ اچھار کا کا تا کا کہ کا تا کا کہ تا تھا ہے ساتھ کیا گا کہ کہ ساتھ اپنے ساتھ کیا گیا کہ کا تا کے ساتھ ساتھ کیا گیا گیا گیا کہ کہ کہ کو ساتھ کیا گیا کہ کا تا کا کہ کا تا کیا گیا کہ کا تا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کیا گیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا گیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو اس کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

# حفرت عليم الامت كي فايت تواضع

حضرت علیم الاست مولایا تقانوی قدس الله سره فرانته جی که : \*\* میں ہر مسلمان کو تی الحال اینے ہے افغان سجمتا ہوں........ اور ہر

المسيس بر مسلمان وفي الحال المنظ على الحال المستا بول المسلمان المنظ بول المسلمان وفي الحال المنظ من المسلمان المنظ المنظ على المسلمان المنظ المنظم المنظم

جب حفترت تعانوی رحمہ اللہ علیہ ہے فرہرے جی تو ہم اور آپ تمس اللہ و تظار سی جیں۔

# نیکی کا خیال اللہ کا معمان ہے

میرے بی محترب سی اللہ خان مناحب دحیہ اللہ علیہ ''اللہ نشائی اللہ کی منفرت فرائے ۔۔۔۔۔۔ آئین'' فرہا کرستے بیٹے کہ :

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ مَاكَانُو يَكْسِبُونَ

مین بدا جالیوں کے سب آن کے واول پر زنگ لگ کیا۔۔۔۔۔۔۔۔ اور نیک کا خوال بھی جمیں آتا۔ اس نئے یہ چھوٹی چھوٹی نئیاں جو جی۔۔۔۔۔۔ ان کو چھوڑہ جس جاستے۔ اس لئے کہ یہ یوی نئیوں تک پہنواد بن جیں۔

هامل تغبوف

حفزت تنکیم الامت قدس الله سرونے قربلا کد " وہ ڈرائی بات جو حاصل ہے تصوف کا ۔۔۔۔۔۔۔ یہ کہ جب دل جس کی اطاعت کے کرتے جس ستی پیدا ہو ...... مثلاً نماز کا وقت ہو گیا لیمن نماز کو جائے ہیں ستی ہور ہی ہور ہی ۔ ہو تو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے اور جب سناہ سے چے ہی ہی ول ستی کرے تو اس مستی کا مقابلہ کر کے اس کتاہ ہے ہے " پھر قربلوا کہ ملیس ای سے تعلق سم اللہ پیدا ہوتا ہے ...... ای سے تعلق سم اللہ ہیں ترتی ہوتی ہے اور جس محض کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کمی چنز کی خرورت میں رہتی "

## مضرت تھانویؒ کا ایک سنت پر عمل

آیک مرتبہ مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدی اللہ سرہ تھائد ہون

ہے کی فاصلے پر ایک گاؤں میں وعوت میں تفریف لے جارب سے ادر اللہہ

مزید ماتھ تھیں ۔۔۔۔۔۔۔ جگل کا پیدل ستر تھا۔۔۔۔۔۔کی اور محض ہی

ماتھ میں تعل جب جگل کے درمیان پہنچ تو خیال آیا کہ الحمد اللہ حضر اقدی

کی بہت ی ستوں پر مجل کرنے کی توقی ہوتی ہے لین اہلیہ کے ساتھ دوڑ

لگائے کی سنت پر اہمی تک کمل کرنے کا موقع تہیں طا۔ آج موقع ہے کہ اس

منت پر ہمی عمل ہوجائے۔ چانچ اس دفت آپ نے داؤ لگا کر اس سنت پر ہمی

من کر نیا۔ اب فاہر ہے کہ دوڑ لگائے کا کوئی شوق تھیں تھا لیکن تی کر یم صنی

اللہ طلیہ دسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کوئی شوق تھیں تھا لیکن تی کر یم صنی

وحسر۔ تیک کا مول کی حرص۔ ابر دوٹوئے حاصل کرنے کی حرص۔

### أيك مثال

حضرت مولانا انٹرف علی تھاتول رحمۃ اللہ طبہ فرہاتے ہیں کہ ایک مخض آپ کا محبوب ہے اس ہے آپ کو انتہا درجہ کی محبت ہے اور اس محبوب کے دور ہونے کی وجہ سے بہت عرصہ ہے اس سے طاقات فیس اور کُ۔ اچانگ وہ محبوب آپ کے پاس آتا ہے اور چیکے سے آلار آپ کو چیکھے سے بکڑ کر زور سے دبائین ہے اور ایک دورے دباتا ہے کہ پہلیاں اولے کے قریب ہونے مکل ایل اور آپ کو تھینے ہیں اور اپنے آپ کو اور آپ کو تھینے ہیں اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کو تھیں کا در اپنے آپ کو چھڑانے کی کو تھش کرتے ہیں اور پوچنے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ جواب بی کتا ہے کہ شک میں تمارا قال محب ہوں۔ آکر شہیس میرا یہ دباتا ہند شہیں ہے قویمی حبیس چھوڑ دیتا ہوں اور شمارے دقیب کو دبائیت ہوں آگر تم عاشق صادق ہو تو کی جواب دو کے میرے رقیب کو مت دباتا ہد تھے عی دباتا اور دورے دباقا اور میں جاتا ہوں اور دورے دباقا اور عمر بردھ مے۔

شہ شود نصیب وعمن کہ شود بلاکت میشت مر دوستیں سلامت کہ تو تخبر آزمائی

سزا مناسب اور معتدل ہو

علیہ فرمائے ہیں کہ انتا کم در معمولی جمانہ اسی نہ ہو کہ آدی اکٹھا چیج کراوے اور ندا تا زیادہ ہو کہ آدی ہمائے جائے ہیں در میلا اور معتدل جمانہ مقرر کرنا چاہیے مثلاً آغو رکھت کفل پڑھنے کی مزامقرر کرنا ایک مناسب مزاہے۔

عنت کے بارے میں سوال کا بہترین جواب

اكي صاحب مكيم الامت حعرت مولانا الرف على صاحب تعانوي قدم القدس کے باس آئے اور کی شرق سنلے سے بدے ہیں ہو چنے مھے کہ اللہ تعالٰ نے مکال چنے کو کیوں حرام کر دیا؟ اسٰ کی کیا وجہ ہے ؟ کیا مکست اور معلمت ہے؟ حفرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات کا آپ جواب ویدیں تو میں اس کا جواب آپ کو دے دول کا ...... انہوں نے کما کہ وہ کیا بات ہے؟ حغزت نے قرنیا کہ آپ کی تاک ماشنے کیوں گل ہے ۔۔۔۔۔۔ چیجے كول شين كلي ؟ مطلب يه قاك الله تعال الي تحمت اور معلمت عداس كارخانه عالم كا نظام جلارب جين .... تم يه جائب موكد تمهاداب جمودا سادهاخ جو تهارے مریش ہے ..... ان کی ساری مکتوں ود معلقوں کا احاط کر ہے...... حالائکہ آج کے دور میں سائنس اتنی ترتی کے بادجرو اس چھوٹے ہے دماغ کی میں بوری محتیق تنیں کر سی ادر یہ مہتی ہے کہ اس دماغ کا اکثر حدایا ہے جس کے بارے ہی اب تک بدیرہ میں کل سکا کہ اس کا عمل کیا ہے؟ ایسے دماغ کے دربیہ تم یہ جائے ہوك اللہ تعالى ك سارى محتول كا اعاط کر لوکر شاق چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور قلال چیز کو کیون طنال کیا؟ بات بیر کہ ائی حقیقت سے عداقنیت اور ول عمل الله تعالیٰ کی معمت کی کی کے نتیج میں اس متم کے سوال ذہن میں آتے ہیں۔

حضرت معاويه رمنى الله عنه كاأيك واقعه

حفرت تمانوی دحمه الله علیه 2 حفرت معادیه رسی الله عند کا قصد

لکھا ہے کہ آپ روزانہ تھیر کی نماز کے لئے ، یدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی مبتکور لگ منی اور شهیر تبغیا موحلی۔ مبارا وزن رویتے ریے گزار دیالا ریویہ واستغفار کیا کہ یا القدا آن میری تحیر کا ذینہ ہو گیا۔ انتخی مرات جب سوئے تو تھید کے وقت ا بک محص آبالدرآپ کو تھیو کے لئے بیدار کیاں ۔ ۔ ، آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ بید میدار کرنے والا مخص کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے آپ نے ہو چھاکہ تم کون موالاس نے کماکہ علی اللیس موالد آپ نے قربایا کہ اگر فراہلیں ہے او تھرک نماز کے لئے کھانے سے کچھے کے فرش ؟ دہ شیطان کنے لگا: اس آپ اٹھ جاہے ... ... اور تنجر بڑھ کیجے - حفرت معاویہ رحنی اللہ علیہ نے قرایا کہ تم تو تحد سے روکنے والے ہوں ۔ . . م اٹھائے والے کھیے عن مُنے؟ شیطان نے جو ب دیا کہ بات دراصل ہے ہے کہ کذشتہ رات میں نے کب کو تھے کے وقت ملاوع اور آب كى حجد كا داخ كراويد. ..... ليكن سارا ون آب تنجد چمويش ي روتے رہے ۔۔۔ ور استغفار کرتے رہے ۔۔۔۔ جس کے بیچے میں آپ کا ورجہ النا بلند ہو گیا کہ تہدیز سے سے بھی النا بلند نہ ہوتا۔ اس سے اچھا فر یہ تھا ك آب تنجد ملى يره ليتر إلى الح أرَّع من خود آب كو تعيد ك لخ الفات أيا مول تاك آپ كا درجه مزيد بند شرمو جاسيك

#### موت ادر آخرت کا تضور کرنے کا طریقہ

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف می صاحب تھانوی قدی اللہ مرہ فراست جی میں ہے۔ بھر اس وقت ہیں اللہ مرہ فراست ہیں کہ دان میں کوئی وقت خمائی کا نکاو سے بہر کار والا میں فراس وقت ہیں فراس اللہ میں اس بات کا نصور کیا کرو کہ جیرا آخری وقت آگیا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ فرشند روح قبش کرنے۔۔۔۔ میرے کرنے کے لئے بھی میرے میں اس نے میری دوح قبض کرنے۔۔۔۔ میرے میں دو افارب نے میرے فرشن کا انتظام شروع کر دیا بھا تو تھے اس الدر کئن دائن کا انتظام شروع کر دیا بھا تو تھے الکہ تم

میں رکھا۔۔۔ ۔۔۔۔ ہگر اس قبر کو یہ کر ویا۔۔۔۔۔۔۔ اور اوپرے منوں سی ڈال کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب بھی اند جری قبر بھی تھا ہوں۔۔۔۔۔۔۔ اسے جس سوال و جواب کے لئے فرشیخ آگے۔۔۔۔۔۔ وہ جھو سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔۔۔۔۔۔

ا اس کے بعد آخرے کا تصور کرد کہ مجھے دوبارہ تبر سے افعالی کما نب میدان حشر قائم ہے۔۔۔۔۔۔ تام انسان میدان حشر کے اعدد جمع ایں ۔۔۔۔۔ دہاں شدید حمری تک رہی ہے۔۔۔۔۔۔ بیبند ہد رہا ہے۔۔۔۔۔۔ مورج بالکل قریب ہے۔ ہر فتس پریٹائی کے عالم عن ہے۔۔۔۔۔۔ اور لوگ جا کر انبیام علیم البلام سے سفارش کرارہے ہیں کہ اللہ تعان سے درخواست کریں که حیاب د کتاب شروع ہو۔ مجرای طمرح حیاب د کماپ، .... ملی صراط اور جنت اور جنم کا تصور کرے۔ روزان فحر کی نماز کے بعد حلاوت ۔۔۔۔۔۔ مناجات متبول اور اسنے و کر و از کارے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا تصور کر لیا کرو کہ مه وقت آلية والاسيد ... ... لور وكورية تيس كب آجاء، كما يد آج عل کھنے۔ یے تعبور کرنے کے بعد دعا کرد کہ یا اللہ! اس دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لیئے فال رہا ہوں..... کہیں انبیانہ ہو کہ ابیا کام کر محزروں جو میر کی آخرے کے انتبار سے میرے کئے ہاکت کا باحث ہو۔ روزانہ یہ تصور کر لیا كرو ....... بعب اليك مرتبه موسدكا وهيان اود تقود وأن عن يُتفد جائد كا تو النا شاه الله الحج اصلاح كرنے كى حرف توجہ اور فكر بوجائے گیا۔

### أيك نواب كا واقعه

تھیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مره مواحظ جس تعمائب تعملوش ایک تواب تھے۔ الن کی ہوی دہیں ....... جائدادی ...... توکر چاکر وغیرہ سب کچھ تعلد آیک عرجہ میری الن سے ملاقات ہوئی توان نواب صاحب کے خود مجھے بنایا کہ سیس این بارے عمل آپ

#### ایک مجیب و غریب قصه

حفرت شیم انامت رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مواط علی ایک قصہ تکھا ہے کہ ایک حفرت شیم انامت رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مواط علی ایک حصہ آیک سے کہ ایک حضرت کے قریب جے۔ آیک مسئمان اللہ اور ایک میروی قصہ اس یہودی کے وال میں مسئمان کے وال میں روخن ذیون کھانے کی خواہش پیرا ہوئی فرائٹ تھاں نے دو فرشنوں کو بالیہ ایک فرائٹ تھاں نے دو فرشنوں کو بالیہ ایک فرائٹ تھاں نے دو فرشنوں کو بالیہ ایک فرائٹ میں میں کی خواہش پیرا ہوئی فرائٹ کی والے کہ خواہ میں ایک ہودی مریہ نے قریب ہے اور اس کا دل میں مالے کہ جاہ مرہ ہے۔ تم امیا کردک ایک جینی کھانے کر اس سے تھر کے دائے جو اور اس کا دل جینی تعالیٰ کہ کہ اس سے تھر کے دائے جو اور اس کا خواہش ہوری کر ہے۔ دو سرے فرشیح

ے فرمایا کہ قلال فہر میں ایک سلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روحن زینون کھائے کو ول جا، رہاہے۔ اور روض زینون اس کی المادی کے اندر موجود ہے۔ تو جاؤ اور اس کا روغن شال کر شائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش ہوری نہ کر سكه چناني دونون فرفية اين اين مئن يربط ...... راسة عن أن دونول کی طاقات مو تی۔ دونوں نے ایک دومرے سے بی جماک تم کی کام پر جارہ ہو؟ ایک ترقعے نے بتلا کہ میں فلال بیودی کو محیلی کھلائے جارہا ہول ار درسرے فرشتے نے کہا کہ یس ظال مسلمان کا ردخن ذیون شائع کرنے جارہا ہوں۔ دونول کو تنجب ہواکر ہم دونوں کو دو متفاد کا موں کا تھم کیوں دیا گیا؟ لیکن بح تک اللہ تعالیٰ کا تھم تفااس لئے ووٹوں نے جاکر ابنا ابناکام بورا کر لیا۔ جب والی آئے تو دونوں نے مرض کیا کہ بالشراہم کے آپ کے تھم کی تھیل تو کر لی لیکن یہ بات جادی سجھ بھی نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے علم کو باشنے والا تھا اور اس کے باس روغن زجون موجود تھا۔ اس کے بادجود آپ نے اس کا روغن ڈھون شائع کرا دیا۔ اور دوسری طرف ایک عودی تھا اور اس کے یاس مچلی موجرد نمبیں منی۔ نیکن اس سے باجرد آپ نے اس کو مجیلی محلادی؟ اس لئے بہاری مجھ بیں ضیں آئی کر کیا تعدیب ؟ اللہ تعالیٰ نے جواب بیں قربلاک م كو مارے كامول كى مكتول كا يد تين بيسسببلت ورامل يہ ب كد جازا معالمہ کا قرول کے ساتھ نور ہے اور سیفائوں کے ساتھ بچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ عادا معامد ہے کہ چونکہ کافر می دنیا میں تیب اعمال کرتے ریج میں۔ مثل کمی حدقہ خرات کر دیا۔ کمی کمی فقر ک مدد کر دی۔ اس کے ید نیک احمال آگرید آخرت میں مدرے بلدا متبول شیں ہیں۔۔۔۔۔۔ لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا عباب والم میں حکا وسیتہ ہیں تاکہ جب یہ آفزت پی جارے یاس آگی تو ان کے لیک اعمال کا حماب چکا ہوا مو اور مارے ذے ان کی کی نکی کا بدایہ باتی نہ ہو۔ اور سلمانول کے ساتھ بہزا معاملہ جدا ہے۔ وو یہ کہ ہم

یہ جاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حمال ہولا کا حمال دنیا کے اندر چکادیں تاکہ جب یہ جذرے پاس آئی تو محامول سے باک و صاف موکر آئیں۔

لیدا اس ہوول نے بیتے فیک اندال کے تھے ان سب کابدار ہم نے دے دیا تھا۔ ۔۔۔۔۔ مرف آیک آئی کا بدار دیا باق تعلد اور اب یہ ہمارے پال آرا تعلد برب اس کے دل بیل فیلے کھانے کی خواہش پید: ہوئی تو ہم ہے اس کی اس خواہش کو چرا کرتے ہوئے اس کو چھلی کھنا دی تاکہ جب یہ ہمارے پال آرے تو اس کی خیروں کا حملہ چکا ہوا باور اس سلمان کی دماری کے دوران بی مارے گاہ آر اس سلمان کی دماری کے دوران بی مارے گاہ آر معاف ہو چکے تھے آئینڈ آبک محملہ اس کے سر پر بائی تعلد لور اب سلمان کی دماری کے دوران اب یہ ہمارے پاس آجا تو آس کا یہ مارت میں ہمارے پاس آجا تو آس کا یہ مارت کی دوران کی اور اس کے در اب اب یہ ہمارے پاس آجا تو آس کا یہ خواہش کو توز کر اس کے دل پر آبکہ چرت لور دائی تی لور اس کے در ایس کی خواہش کو توز کر اس کے دل پر آبکہ چوٹ لور دائی تی لور اس کے در یہ اس کی مارک کی مارک کی مقتول کا کون ان اند تعالیٰ کی مکتول کا کون اند تعالیٰ کی مکتول کا کون اند تعالیٰ کی مکتول کا کون اند تعالیٰ کی مکتول کا کوئ اند تعالیٰ کی مکتول کا کان اند تعالیٰ کی مکتول کا کوئ اند تعالیٰ کی مکتول کا کوئ اند تعالیٰ کی مکتول کا کوئ اس کا کارک میں محمول کی محتول کا کوئ بی محتول کا کارک میں محمول ہیں۔ ان کی مکتول اس کا کرنات میں محمول ہیں۔ اند تعالیٰ کی مکتول کی مکتول کا کرنات میں محمول ہیں۔

# لكاه بيس كوئي براندريا

حضرت مولانا اخرف على صاحب تعاول رحمة الله عليه كواس دور على الله تعالى رحمة الله عليه كواس دور على الله تعالى في على ما حيث الله تعالى في الله عليه الله تعالى كرتے ہيں كر الله مرجب على الله ع

ہوں۔ جواب بھی معترت مولانا تھائوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ تعالَیٰ تم یہ جو اپنی حالت میان کر رہے ہو بھے بچ چھو تو میری بھی بک حالت ہوتی ہے۔ جب بھی و مظ لور بیان کر رہا ہونا ہوں تو ابیا لگا ہے کہ سب ٹوگ بھی سے اچھے ہیں۔ عمل سب سے زیادہ قراب ہوں۔

امیاکیوں تھا؟اس لئے کہ ہر دشتہ ان کو یہ فکر کی ہوئی متنی کہ میرے اندر کون ساحیب ہے ؟ کون ساتھاہ ہے؟ بین اس کو کس طرح دور کردل؟ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کروں؟ بھر انسان ایٹے جیوب کا جائزہ لینا شروع کرے تو چر دوسروں کے میب نظر حین آتے اس وقت اپنی فکر بھی انسان لگ جاتا ہے۔ بھادر شاہ ظفر مرحوم نے کما تھا کہ:

تے ہو آپل برائی سے بے خیر رہے دروں کے ڈھوٹرنے میب وہٹر بڑی آپل برائیوں پے جو تھر تو نکام میں کوئی برا نہ رہا

یاد رکھے اکوئی انسان دوسرے کی دائی ہے افا واقف نہیں ہوسکنا جٹنا انسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے بیں جانتا ہے کہ جم کیا سوچنا ہوں۔ اور بیرے دل بیں کیا خیالات پیدا ہوتے بین؟ کیے کیے ارادے میرے دل بیں کے بیں؟ لیکن چوکھ اپنی طرف نظر نہیں ......... اپنے میب سے بے خیرے۔ اس کے دوسرول کے عیب اس کو نظر تھے ہیں۔ اس کو اپنی

يرونوشيس جوفيا-

حضرت قصانویؓ کا دوسروں کا افضل سمجھنا

سنكيم ايامت معزبت موزاه الثرف على صاحب قعانوي قبدس الله سروكا يد الرشاد من في أسينة والد وجد عطرت موالنا مفتى محمد شفيخ صاحب وتهدّ الله علیہ ہے بھی سنالور خطرت ڈاکٹر حید انحق صاحب قدمی انٹر سرہ سے بھی سز وه يركه جل بر مسلمان كواية سه حالاً ادر مركاتر كواسيخ آب سه احتراز الفلل سمجتنا ہوں " احتاز کا مطلب ہے ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت کفر کے الدر منظ ہے ..... الكن كيا يد كد الله تعان اس كو توب كي توفق عدا فرود ب اور ورائتر کی معیبت ہے نکل جائے..... ور پھر اللہ تعالٰ اس ک درجات است بلد کر دے کہ ور جح سے ہی آھے ہوں جائے۔ ور جو خض مسمیان .... وصاحب المان ب .... الله تعالى في الساكم المان كي ووات معا فرمائی ہے .... کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف معاملات موتے ہیں۔ ..... کمی کے بارے بین ہم کیا رائے طاہر کریں کہ وہ ایہا ہے . .... اس لئے میں ہر مسلمان کو اینے سے افغال سمجت دوسا۔ کا ہر ہے کہ اس میں جمعیت اور خلط مانی کا احتمال تو شہرے کے وہیے ای مراح یہ کمہ دیا کہ '' مثن ہر مسلمان کو اینے ہے افغل سمجتا ہوں" بھیٹا اید سمجتے ہول سے سمجی و قرالما۔ بير حال ..... کسی کو جھی حقیر سمجھیا .... عاہے وہ سُناہ اور معسیت کی وجہ ے ہو .... جائز نی<u>ں</u>۔

اکیک کے عیب دوسروں کو مت متادّ

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفادی دهره الله علید فردات بی کد اس مدید سے بیابات معلوم بولی که جب تم کمی دوسرے کے اندر کوئ عیب ویجو تا حرف ای کویتاؤکہ تمارے اندر یہ حیب ہے سی دوس دال سے کے مت پھروکر قلال کے اعدر یہ عیب ہے۔ اس سے کہ حضور اقد س مئی اند علیہ وسلم نے موس کو آئینہ سے تعییہ وی ہے۔۔۔۔۔۔ اور آئینہ مرف اس محض کو چرے کے دائے وجر دل کو شیس متاہ کہ قلال فیص کے چرے پر دائے دھیے تھے ہوئے ہیں۔ لہذا آیک موس کا گام یہ ہے کہ جس کے اعدر کوئی دائی یا عیب ویجے قو مرف آئ سے کے۔۔۔۔ دومرول سے اس کا تذکرہ فرکرے کہ عیب ویجے تو مرف آئ سے کے۔۔۔۔ دومرول سے اس کا تذکرہ فرکرے کہ علی کے ایمر یے عیب اور یہ دائی ہے۔۔۔۔ کو کا آگر دومرول کو اس کے عیوب کے باہرے میں متاؤ سے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام جس تماری تفیانیت شائل ہے۔۔۔ چر وہ دین کا کام میس ہو گئے۔ اور آگر مرف سی سے جمائی میں تقاف ہے۔۔۔ لیکن اس کو حقیر اور ذلیل سمجن کی عال میں بھی جائز میں۔ امتہ تقاف ہے سے کہ تھے اور اس کے عیب پر سید کرد سے تو یہ افرائے میں۔ امتہ تقاف ہم سب کو تھے اور اس کے عیب پر سید کرد سے تو یہ افرائے میں۔ امتہ تقاف ہم سب کو تھے اور اس کے عیب پر سید کرد سے تو یہ افرائے میں۔ امتہ

## أيك نفيحت آموز تصد

كرتے كے فيئ أكل ... ، كمي ايك آوى كے بارے ميں فيعل كرتاك إلى جيسا سف کی وبیا کراوس کار کی دوسر اکوی اس سے زیادہ وولت مند نظر آج تو تیم ہے فيعلد بدل ديناك تمين .... اس جيد مفت كي دعا كراؤن كار خرش كافي عوصد تک علاقی کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرگر نظر کیا جو سوہ چاندی. . . . . جوابرات اور حیتی چمر کی تبیدت کرتا تھابیت بزی اور**آ**زامته اس کی و کان مقی .... بس کا محل ہوا عالی شان تقربہ بیزی فیتی اور اعلیٰ اتسم کی سواری تھی۔ نوکر چاکر خدمت میں مجھے ہوئے تھے....... اس کے بیٹے بزے خوصورت ور توجون چے۔ نکابری حالات دیکھ کراس نے ممازہ لگایا کہ یہ تھی بوے عش وآدام میں ہے۔ اس نے فیصد کر لیا کہ اس جیسا مطابی وہ کرائل کا۔ جب دائیں جا کے لگا تو خیال کیا کہ اس مخص کی طاہری عالت تو بہت انجھی ہے کمیں ایبانہ موکد اندر سے کمی صاری یا پریٹائی میں جا ہو۔ جس کی وجہ ہے میری او چروہ حالت بھی ختم ہو جائے اس لیجرائ جوہری ہے جا کر پوچھنا وأبيغ كه وه من حالت ميں ہے۔ جنانجہ بيد فقص آن جوہري سك ياس مح أور اس ے جاکر کماک تم وہ میں وترام علی زعر کی گزار دے وہ دوات کی ریا کل ہے.. . ... نوکر جائز مجلے ہوئے ہیں۔ توشن تم جیساجا جاہتا ہوئے۔ کمیں ابیا تو خیس ہے اندرونی طور پر تہیں کوئی بریشانی فاحق ہو اور کی بساری یا معیست کے اندر مثلا ہو؟

وہ چر ہری اس محض کو تمائی ہیں لے کیا ور اس سے کماک شمارا خیال 
ہی ہے کہ جس بزے جیٹ والرام جی جول ہوا وولت مند جول۔ بزے نوکر جا کر
خدمت گزاری جس کے دوئے جیں۔ لیکن اس دنیا جس جی سے زیادہ نم اور
تکلیف جس کوئی محص نہیں جو گا ........ پھر اس نے اپنی دوی کی اضافی حالت کا
برا فہرت ناک قصد سائٹے ہوئے کہا کہ یہ خوصورت اور جوان سے جو حسیس تظر
سے جی ہے حقیقت جی میرے بیٹ میں جی ہے۔ جس کی وجہ سے میرا کوئی لحد

اؤیت اور پر بینانی سے فائل نیس محزر تا اور اندر سے بیرے وف پی خم اور صدر مد
کی جو بھی سلک رہ ہے تم اس سے واقف خیس جو اس سے میرا جیسا ہے کا
ہر کر وہ مت کرایل اب اس محتم کو پھ جا کہ جننے لوگ مال و دولت اور میش و
ارام میں نظر ترب ہیں دو سکی تر سی معیبت اور پر بینانی میں کو فائد ہیں۔ جب
دوبارہ حضرت خفر علیہ اسمام سے ما قات ہوئی تو اندوں نے پو جھا کہ بال ہاؤتم
میں جیسا بنا ج بچے ہو؟ ہی محتم نے جواب دیا کہ مجھے کوئی ہی محتم فر میں ایم بیسا بنا ج سے فائد خر میں آیا بس سے جیسا ہنا کی دعا کر دی سے محتم ت
خطر علیہ السام نے فرایا کہ ہیں نے تم سے پہلے تی کہ دیا تھا کہ اس و نیا میں
کوئی ہی محتم حسیں ہی نے خم نظر حس کے جیسا بنان میں تسارے لئے یہ دعا کر تا
ہول کی اللہ حتمیں سافیت کی زندگی عفا فراستہ میں تسارے لئے یہ دعا کر تا

# تکالیف کی بہترین مثال

تعلیم الامت حضرت موادنا اخرف علی صاحب فیلوی قدس الله مره فرائے میں کہ ان شکایف کی مثال ایک ہے جیے ایک آدی کے جیم جی کو ک تعادی ہے جی کی مثال ایک ہے جیے ایک آدی کے جیم جی کو معلوم ہے کہ آری ہے جی بھی کو معلوم ہے کہ آری ہے جی بھی کو معلوم ہے کہ آری ہے کہ جی تعادی ہوگئی ۔۔۔۔۔۔ لیکن اس کے بوجود ڈاکٹر ہے در قواست کرنا ہے کہ جیرا آریشن جندی کر دو۔۔۔۔۔۔ اور دور ان ہے مغادی فیس بھی دے دہا ہے کو یا اس متعد کے لئے بھیے دے دہا ہے کہ میرے اور بھتر چلاف وہ ہے سب کھی کی اس کے کہ اس متعد کے لئے بھیے دے دہا ہے کہ میرے اور بھتر چلاف وہ شتر چلاف کی کور شتر چلاف کی کی اس متعد کے لئے بھیے دے دہا ہے کہ میرے اور بھتر چلاف وہ شتر چلاف کی کی اس متعد کے ایکن اس کی معدول اور عاد میں ہے۔ چند روز کے بعد زخم نمیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کی مقابم ہے کہ اس کے مقابم ہے کہ اس کی مقابم ہے کہ اس کے مقابم تعلیف کو کی دیا ہے تھی اس میں بھی دے دہا ہو تھی اس سے مقابم تعلیف دے دہا ہے تین اس میر بیش کے لئے اس وقت میں اس سے اگرچہ بھاہر تعلیف دے دہا ہے تین اس میر بیش کے لئے اس وقت میں اس سے اگرچہ بھاہر تعلیف دے دہا ہے تین اس میر بیش کے لئے اس وقت میں اس سے اگر کے دہا ہم تعلیف دے دہا ہے تین اس میر بیش کے لئے اس وقت میں اس سے اگر کید بھاہر تعلیف دے دہا ہے تین اس میر بیش کے لئے اس وقت میں اس سے اس کرچہ بھاہر تعلیف دے دہا ہے تین اس میں بھی اس سے دو اس میں وقت میں اس سے اس کرچہ بھاہر تعلیف دے دہا ہے تین اس میں بھی سے دو اس میں وقت میں اس سے دو اس میں دو تا کی دو تا ہے دو اس میں دو تا کو دو تا ہو تا ہیں وقت میں اس سے دو اس میں دو تا ہو تا

زیادہ مشغل اور محسن کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ نے ڈاکٹر آپریٹن کے ڈرابید اس کے لئے محت کا ماہان کر دیاہے۔

(اميلای خفيلت چندے)

#### حضرت بملول كالفيحت آموز واقعه

بادشاہ نے تو ہور نداق کے چینے جہاڑ کی تقید لور مثانا ہے مقدود تھا کہ د نیاجش تم سب سے زیاد ہے وقوف ہو۔ تم سے زیاد ہے و توف کوئی شیں ہے۔ ہمر مالی ۔۔۔۔۔۔ کلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔

اس واقعہ کو کی سال گزر تھے ۔۔۔۔۔۔ ایک روز کھلول کو یہ جلاک اُروان رشید بہت سخت صار ہیں۔ اور استر سے کے جوئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ اور علاج ہو رہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ الیکن کوئی فائدہ شہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیلول مجذوب بادشاہ کی میادت کے لئے پینٹی کے۔ اور اوجھا کہ امیر الموشین! کیا حال ہے؟ بادشاہ نے

جواب ویا کہ حال کیا ہم محصے ہو، ..... سفر در چیش ہے۔ بملول نے ہم جما کمال کا سنر در پیش ہے؟ بادشاہ کے جواب دیا کہ اخرت کا سنر در فیش ہے ...... و نیا ہے اب جارہا مول اے بسول نے سوال کیا ۔ ... کتے واق میں والیس اسمی معے ؟ ارون نے کما بھالی ہے آخرت کا ستر ہے ...... اس سے کوئی واپس شیس لیا کرتا بملول نے کماا میں آپ واپس نمیں ایمیں سے تواب نے سفر کے واحت اور آرام ے انتظامت کے لئے کتے افکر اور فوجی آئے کی جی ؟ بادش نے جواب میں ک تم پھر ہے وقونی جیسی ہاتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر بھی کوئی ساتھ جمیں مبلا مراحد ندبازی کارو جاتا ہے ... ... ند لفکر ... ... ند فوج اور ند سابی جاتا ہے۔ وبال توانسان تمان جائ ہے۔ بملول نے کماک انتا لمباستر کہ دہاں سے وائی میں تسین کا ہے ..... نیکن آپ نے کوئی فوج اور نظر نہیں میجا مانا کلہ اس ے بھنے آپ کے بھتے ستر ہوتے بھے ۔۔۔۔۔۔ اس میں انظامت کے سے آگے احر کا مامان اور نظار جایا کرتا شد اس ستر چی کیون شین بھیا؟ بادشہ نے کہا کہ شين... .... ب سنر الميا ب كد اس سنر عن كولى المؤافكر ادر فوج فين مجلى جاتی بعلول نے کمابادشاہ سائمت آپ کی ایک انات بست مرسے سے میرے یاں رکمی ہے ... .. وہ ایک چمٹری ہے ... کپ نے فرمایا تھا کہ بحد سے زیادہ کوئی ہے وقوف حمیں لمے تر اس کو دے دینانہ شی نے نہیت علاش كيان المسال كين مجمع الهية سے زيادہ علاقوف آپ كے علاوہ كو لَى خيس طارہ الله الله اس کے کہ علی ہے دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سنر ہوہ تھا تو میہوں پہلے ہے اس کی تیاری ہوا کرتی حتی ....... معانے پینے کا منامان ...... خے ..... وَوَ الْكُر ..... بِنْ يَ كَارَةُ سب يَهِلُ سے بِمِجَا جَانًا تَعَالُور أب بِ النَّا نیا سر جاں ہے وائیں ہی خیں آتا ہے ۔۔۔ اس کے نئے کو کی تیزی نیس ہے۔ آپ سے زیادہ و نیاشن مجھے کوئی ہے وقوف شیں ملا لوزائب کیا یہ الانت سب کو دانیں کرتا ہول۔

یہ من کر ہارون رشید رو پڑا۔... ۱۰۰۰ نور کو کا کلال! تم نے کی بات کی۔ ساری عمر ہم تم کو ہے و توف سیجھے رہے ..... انتیکن حقیقت یہ ہے کہ عشت کی بات تم نے عل کمی۔ واقعی ہم نے اپنی عمر خد تک کر دی۔ اور س آخرت کے سفر کی کوئی تیاری حمیں کی۔

مغربی تهذیب کی ہر چیز الثی ہے

حفرت قاری محد طیب صاحب دحمہ اللہ علیہ قربلا کرتے ہے کہ کی مغربی تمذیب میں پہلی تندیب کے مقاسع میں ہر پڑے التی ہے۔ اور پھر مزاماً فرسے کے پہلے چروخ تلے ایم چر: ہوتا تھا ور آب بلب کے اوپر ایم چر ہوتا ہے۔ اس مغربی تمذیب سے ہماری فدروں کو باقاعدہ جمام کر سکے بدلا ہے۔ چانچہ آئ کل کی تمذیب ہے ہے کہ کھاتے وقت کا فاؤد چھری داکی باتحد میں پکڑی جائے اور باکیں باتحد سے کدیا جائے۔

آئی ہے کی مال پہلے ہیں اوائی جدۃ ہیں مؤرکر دیا تھا۔ جبری ماتھے
والی سیت پر آیک اور صاحب پیٹھ ہوئے ہیں۔ سر کے دوران الن سے ذرائے
الکھی بھی ہوگئی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔جب کھان آیا تو ان صاحب نے حسب معمول وائیں
ہاتھ سے چھری کی اور بائیں ہوتھ سے کھانا ٹروغ کر دیا۔ ش نے ان سے کما کہ
ہم نے ہر چیز ہیں آئر یو کی تھایہ ٹروغ کر ایکی ہے۔ اور ٹی کر بی سلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت یہ تھی کہ آئے وائی باتھ سے کھتے تھے ہی لئے آگر آپ وائیں
ہاتھ سے کھائیں توائی کا یک عمل موجب ٹولیان جائے کا۔ وہ جواب یوں کئے
ہزوں کے کھائیں توائی کا یک عمل موجب ٹولیان جائے کا۔ وہ جواب یوں کئے
ہزوں کے چھے بڑے : ویک بین۔ میں موادیوں نے ان چیزوں کے اندر حادی ہیں جم
تیزوں کے چھے بڑے : ویک بین موادیوں نے ان چیزوں کے اندر حادی ہیں ہم
تیزوں کے چھے بڑے : ویک بین موادیوں نے ان چیزوں کے اندر حادی ہی ہم
تیزوں کے چھے بڑے : ویک بین موادیوں نے ان چیزوں کے اندر حادی ہی ہم

### آیک بیودی کا عبر تناک قصه

حضرت تقانوی رحمہ اللہ علیہ نے ایک یعودی کا قصد تکھا ہے کہ اب نے مال دوونت کے بہت فرائے جی کرد کھے تھے ایک ون وہ فرائے کا معاہد کرنے کے اداوہ ہے چا فرائے پر چوکیدار الحیایا ہوا تھی گئن وہ ہے ویکن چاہتا تھا کہ کیں چاکید و خینت تو خیس کر بہتے۔ اس لئے چوکیدار کو اطارع وسیے بغیر وہ فود اپنی خنیہ چائی سے فرائے کا تالہ کھول کر اندہ چاہ گیا۔ چوکیدار کو پیتہ خیس قماکہ مالک معالد کے سے اندر کیا ہوا ہے۔ اس نے جب سے ویکھا کہ فرائے کا وروازہ کھا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ اس نے آگر باہر ہے تا ان انگہ دیا۔ اب وہ مالک اندہ معاکد کرتا رہا ہے۔۔۔۔ فرائے کی میر کر تارہا۔ جب مو نے سے ورغ ہو کر باہر شکتے کے لئے درواؤسے کے پاس آیا تو دیکھا کہ دورازہ باہر سے مند ہے۔ اب تھر فرز کا تا ہے تو گواز باہر خیس جائی۔ اس فرائے کے اندر سرتا چاہدی کے فرز کی اور میں میں اس کے قرایہ اپنی جات قیس بھیا شکا۔ حق کہ اس فرائے کے اس فرائے کا اس فرائے ان اندر بھوک ور جاس کی شدت سے قرب ترب کر جان ویدی اور وہی فرائے اس کی موت کا میں بین جمیا۔

## يهيله إنسان تؤنن جاؤ

حضرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک مشور بھلے ہے وہ ہے کہ اگر حمیس موتی بعاست و عابد زاہر بعا ہے تو اس مقعد کے لئے بہت ساری خانتہ میں محلی میں وہاں چلے جاؤ۔۔۔۔۔۔ اگر السان بعا ہے تو یمان آجاؤ ۔۔۔۔۔۔ اس لئے کہ م میں تو انسان معلیا جاتا ہے۔ سعمان بعا ۔۔۔۔ مائم بعا۔۔۔۔ اور سوئی بعا ق بعد کی بات ہے ۔۔۔۔۔ اور نجے ورجے کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارب پھلے انسان تو تن جاؤلور پہلے جانوروں کی حف سے نگل جاؤلور انسان اس وقت تک انسان حمیں 

## صغیرہ اور نبیرہ ممناہوں کی مثال

# مخلوق ہے المیں تو تعات ختم کر دو

## اصلاح نفس کے لئے پہلا قدم

حضرے تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرہاتے ہیں کہ خسبہ طبلہ کرہ سلوک و طریقت کا ایک باب عظیم ہے جو کوئی اللہ کے داستے پر چاتا جا بتا ہو اور اپنی اصارح کرہ چاہتا ہو اس کے لئے پہلا قدم ہے ہوگا کہ دہ اپنے خسد کو تاہو ہیں

#### کرنے کی مگر کرے۔

### ابیک کا عیب دوسرے کو نہ متایا جائے

حضرت الفاؤی وحمة الله علیہ نے قرایز کہ اکنیز کاکام ہے کہ ہو مخص اس کے سائے آئے گا اور اس کے اوپر کوئی حجب ہوگا تو وہ اکنیز صرف ای محص کو بیٹنے گا کہ تسادے القدریہ عجب ہے۔ وہ اکنیز وہ سروان سے شین کے گا کہ فلال مختص میں یہ عجب ہے اور نہ اس حجب کی دوسروان کے سائے تشمیر اور چرچ کرے گا۔ ای طرح مو من تھی ایک آئیز ہے جب وہ دوسروان کے القدر کوئی عیب و کھے تو صرف ای کو طوعت میں خاصو تی ہے بیا وہ دوسروان دوسروان سے جاکر کمنا مومن کا کام قبیل بھر یہ تو نضافیت کا گام ہے۔ آگر ول میں نضافیت ہوگی تو وہال یہ خیال آئے گاکہ اس حجب کی وجہ سے اس کو ذیل و دسواکروں جبکہ مسلمانوں کو ذیل اور درواکرنا حرام ہے۔

#### حفرت تفافول رحمة الله عنيه كاواقعه

### ایک ہے کا بارشاہ کو گالی دیتا

صاحب کو کائی ویدی۔ اور نواب مدحب کی تو زبان کانون ہوتی ہے۔ اب پید نسیں ہے کا کیا حشر کرے گا 🔐 اس کئے وزیر نے اپنی وفا داری جائے 🚅 ہے تکوار نکال فاسست و اور کہا کہ جن ابھی اس کا سے تھم کرتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔ ام بنے نواب صاحب کی شان میں کستائی کی ہے۔ نواب صاحب نے دوکا کہ ا شیں۔ چھوڑہ ۔ ، ، ، یہ حیرین تو ہے ...... باقی یہ مید و دین اُنگا ہے۔ ادر اس یں اسی خوا فری ہے کہ اگر کوئی فحض اس کا کان مروز وے تو میرچہ فرا اس کے آکے بتھیار ڈاننے والا نہیں ہے۔ بلعہ ہوا ڈاٹین اور خود دارہے۔ اچاہدے خود کھنے والا ہے۔ اور اپنے کوم اعتباد رکھنے والا ہے۔ ایسا کروک اس کا ماہنہ و فیفیہ جاری کر وور چنانچه این کا وظیف جاری موار این و فیفد کا نام نفا "وظیفه وشام" مین کال دے کا انگیفہ ... .... حفزت تنکیم الامت مولایا انٹرف من مدحب تھاؤی ر تهة الله عليه فراح بين كداب تم بلي بيا موج كركه كالى وي عند وخليف جدى ہوتا ہے لدائم ہی جاکر نواب صاحب کو کان دے آؤ۔ خاہر ہے کہ کوئ ہی ابیا شیں کرے گا۔ کیونکہ یہ خاص خور پر اس ہے کے خاص حالات کو مرتظر رکھتے ہوئے سے بادشاہ کی مخادت کا ایک مظاہرہ تھا کہ کانی دینے کے باوجرد سے کو نواز ویا۔ لیکن رید کوئی عام کانون شیس اتھا کہ جو کوئی تواب صرحب کو کال دے کا تو اس کو وظیفہ لطے کا کبلند اب کوئی کالی دے کا تو بٹائی ہوگی۔ جیش میں مد کر ویا باے کا ہوسکتاہ کے سر علم مردا جائے۔

کی معاملہ اللہ تعالٰ کی تحق آوازی کا ہے کہ کی تو کی گئے ہے آواز ویہ ۔۔۔۔۔ اور کی توکسی تھے ہے آواز ویا۔۔۔۔۔ کمی کا کوئی عمل تبول قرا ہا۔ اور کمی کا کوئی عمل تبول قرا ایا۔۔۔۔۔۔ ان کی رصت کی قید کمی شرط اور کمی آقاف کی بات میں۔ وسعت دحمص کل شدی میر کار صف تو ہر چے ہو استان ہے۔ اس کے کمی کے ساتھ نا افسائی کمی میں ہوئی۔۔۔۔۔ لیکن بھش او قات کمی کو کی عمل پر تواز دیا جاتا ہے۔ جب وہ عمل اللہ تعالٰ کو بند آجائے۔

#### حضرت فعانویٌ کا ایک واقعہ

حعزت عبيم الامت مودة الثرف على صاحب تفاتوي رحمة القدمليه کے ایک خاوم نتھے۔ اس کو "کھائی نیز" کھا کرتے تھے۔ یوے ناڈ پروروہ خلام ہے.....اس کے آئے والے لوگ مجی ان ہے میت کرتے تھے۔ اور جو مکد خانفاه کے اندر ہر بینے کا ایک تھم اور وقت ہوتا تھا۔ اس کے آئے واول پر روک الأك على كيا كرت يض كديد كام من كروبيه كام الن هرن كرو وفيره.. سمى مخض ئے حضرت والا کے باس ان کی شکارے کی کدائب کے بیا خاوم محالی نية صاحب بهت مريخته سحة إي. ... .. توريست سه لوكول يرخسه لود أانت البات شروع كروسية جي حفرت والاكوبياس كر غصر آياك بيد الياكرية یں...... دور ان کو بلولیا .... رسد ور می کو ذاکا که کیوں محمال نیاز .......... ب کیا تماری حرکت ہے ہر ایک کوتم والنفتے رہتے ہو ...... فسیس والنفتے کا حق س نے دیاہے؟ جواب میں بھائی نوز نے کماک حضرت! انفر سے ورو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جعوب تديولو.... منه بن كالمقصد حقرت والاكوكها تبين تقا ....... وبلعد مقصد یے تھا کہ جو لوگ آپ سے فکایت کر رہے ہیں......ان کو جاہئے کہ وہ اللہ سے وریں اور جنوت نہ ہولیں۔ ..... جس وقت معترت والا نے بھائی نیاز ک زبان ہے یہ جملہ سنلہ ای وقت حمرون جمکائی ہور "استغفر اللہ ہستنغم ولند" کہتے ہوئے وہن سے بیلے مجے ..... ویمنے والے جران رو مجھ کہ یہ کیا جوال آیک وفی خادم لے هنرت والا سے الی بات کمد دی۔ لیکن حضرت جائے النا کو پھم كنے ك استغفر الله كتے بوئے ملے مجے السيديد من خود حفرت والد ك فراماکہ وراصل جھے سے خلعی ہوگئی مٹنی کہ چیں ہے ایک طرف کی باہت سن کر فورا دا الما شروع كرديا قلد جح عائب قاك على بين ان ي م جمة كد لوك كب ے بارے ٹی یہ شکاعت کر دہے ہیں۔کپ کیا گئے ہیں کہ شکاعت دوست ہے یا فلا ہے۔ اور دوسرے فراتی کی بات سے بقیر واشما شریعت کے خلاف ہے۔ جو تک

یہ بات شریعت کے خلاف تھی .... .... اس کے بیں اس پر استنفار کرتے ہوئے وہاں ہے چاہ گید حقیقت ہے ہے کہ جس معنی کے دل بیں اللہ تعالیٰ حق وہ طل کو جامجنے کی تراز و پیدا قربا دیتے ایں۔ اس کا بیا حال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلسہ حد سے متجادز حمیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ضم معافرا دے۔ ہیمن۔ و جنی تکلیف میں جتال کرنا حرام ہے

حضرت خانوی رحمہ الله طلبہ فردتے ہیں کہ اس مدیدے ہیں نہان اور
ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف النادہ فرانے ہے۔ لیکن اگر آپ نے اٹلی
مدیدے ہیں واقل آب مشکا آپ نے کی سے قرض لیا اور اس سے یہ و عدہ کر لیا
مدیدے ہیں واقل آب مشکا آپ نے کی سے قرض لیا اور اس سے یہ و عدہ کر لیا
کر اسعے رفوں کے اعر اوائی کر دول گا۔ اب اگر آپ وقت پر اوائی مشیں کر
بیجے تو اس کو بتا ویں کہ میں آل اوال اوائی مشیں کر سانے اسعے دون کے بعد ادا
کروں گا۔ پھر بھی ادار کر سکو تو پھر بتا دور لیکن یہ فیک میں سے کہ آپ اس کو
رف گا۔ پھر بھی ادار کر سکو تو پھر بتا دور لیکن یہ فیک میں ہے کہ آپ اس کو
قرض والی کرتے ہیں ۔ اس مار طرح آپ نے اس کو ذہنی افاعت اور تغلیف
قرض والی کرتے ہیں ۔ ۔ ، اس طرح آپ نے اس کو ذہنی افاعت اور تغلیف
میں جاتر دیا۔ اب وہ نہ تو کوئی پلان ما سکت ہے ۔ ، ، ، ، نہ دہ کوئی متصوبہ مدکی
میں جاتر نے کا تو کر اس کو بیت میں میا کہ اس کو قرض وائی سلے کا یہ
میں جاتر نے کا تو کر کی جات ہے گا۔ آپ کا یہ طرز عمل کھی فاجاز اور حرام

### ملازم پر ذہنی یو جھ ڈالنا

حتی کہ حفرت تھائوی دھیہ انڈ علیہ نے قریبال تک فرمیا کہ آپ کا ایک ٹوکر اود طازم ہے۔ اب آپ سے جاد کام ایک ما تھ بنا وسٹے کہ چنے یہ کام کرو۔ چکر یہ کام۔ ۔۔۔۔۔ چگریہ کام کرنگ بگر یہ کام کرنگ اس طرح کپ سے چار کا موں کو یاد دکھے کا بوجہ اس سے دائن پر ڈائل دیا۔۔۔۔ اگر ایدا کرہ بہت مشروری جیس ہے تو ایک ساتھ چار کا موں کا بوجہ س کے ذائن پر خیس الالنا کے بہت سے اور کیا گار ہوئے ہوں کا بوجہ س کے ذائن پر خیس الالنا باہتے ہیں ہے۔ اس کو کر چکے تو ایس الدی جیس الالنا ہائے جانا ہے ہوں ہوا گام مثل جائے ہیں اپنے خود اینا مریق ہیں ہے کہ جی اسے بیائی خود اینا مریق ہیں ہے کہ ایس سے کرانے ہیں این کو ایر کے گاہ جو اسے سر پر رکھا ہوں۔ اور دو سر سے کرانے ہیں این کو اور کے گاہ جو اسے سر پر رکھا ہوں۔ وکر کے مر پر خیس رکھا ہوں۔ وکر کے اور دی لاجھ ہیں جانا نہ ہو جائے ۔۔۔۔۔۔۔ جب ود ایک کام کر کے قارائے ہو جاتا ہے تو گھر دو سراکام متاتا ہوں۔ اس سے انداز د

### "آواب المعاشرت" يزهيّ

# مخلوق ہے الحمی تو قعات ختم کروہ

### ایک بزرگ کا دافعہ

تھیم الامت حفرت تھانوی دھمۃ اللہ علیہ سے آیک ہورگ کے بارے ين لكما ہے كہ ان ہے كى نے ہواك حفرت كيا مال ہے ؟ كيے موانع ہيں؟ انول نے بوأب واکد الحدط بهد اجماحال به ..... مر قرمایا که میال اس مخض کا کیا مل و چینے ہو کہ اس کا تات بیں کوئی کام بیری مرضی کے خلاف نیس ہوتا۔ بلت ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کا کاے کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق مورب مول اس سے نیادہ خوش اور اس سے زیادہ میش ش کون جو سکتا ہے؟ موال كرتے والے كو يوا تجب بوا ..... اس نے کماک سےبات او اتباء میٹم السلام کو جی حاصل میں ہوگی تھی کہ اس کا تعامت کا ہر کام ان کی مرشی کے معالق ہوتا ہو .... بعد ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے.... کپ کابر کام کپ کی مرضی کے مطلان کیے ہو جاتا ہے؟ ان درگ سے جواب دیا کہ علی سے اپن مرض کواللہ کی مرضی کے اللي ما ديا عيد .... من جو مير عد الله كي مر منى ده بير عد مر منى ..... جو میرے اللہ کی متیت وی میر ک مثبت ..... دوراس کا مکت میں بر کام اللہ ک مر منی فورانلہ کی مثبت کے مطابق ہورہاہے ..... اور ش فے اپنی انا کو منادیا ب اس لية بركام مرى مرشى ك مطابق مورياب ..... كو كلد ده الشرك مرمنی سے یو رہا ہے۔ اس کے میں بواخرش بول .... اور میش و عشرت بل جول ار

يه كناه مغيره ب ياكيره؟

حضرت تنجیم فلامت موادہ انٹرف علی صاحب تھانوی قدی ابلد مرہ قرائے ہیں کہ لوگ بہت اشتیاق سے ہوچے ہیں کہ ظال گناہ صغرہ ہے یا کیرہ ہے؟ اور ہوچے کا مقصد ہے ہو تاہے کہ اگر صغیرہ ہے قوکر لیس سے۔ اور اگر کیرہ

ہے تواس کے کرنے میں تحوزا اور اور خوف محسوس ہو کا۔ هغرت فرمانی کرتے تے کہ مغیرہ اور کہرہ ممناموں کی مثال الی ہے تھے ایک چنکاری اور ایک بوا الكارد كمى تب كى كوويكماكم الك جمول ك چنكارى كومندوق بى رك لے ..... بوریہ سوے کہ یہ توایک چھوٹی ی چنگاری ہے..... کوئی محفند انسان ابیا جس کرے کا .... کو تک صندوق میں رکھتے کے بعد وہ آگ بن جائے کی اور صندوق کے اندر جننی چزیں یول کی ان سب کو جا دے کی اور مشدول کو میں جلاوے کی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ بورے ممر کو جا وے ، یمی حال محمَّاه كالب .....مناه يعومًا موياء: البور ..... .. ووجل كي چنگار كي ہے - اگر تم اپنے اعتبار ہے ایک ممناہ کرو مے تر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گناہ تساری پوری زندگی کی ہو جی فائمتر کر دے۔ اس نے اس تکریس من بروک چھوٹا ہے بابول بشعراب و تیمو که شمناه بهایا شیم ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ به کام ناجاز بهای شیم ؟ الله تعالیٰ نے اس سے متع فرمایا ہے یا جمیں؟ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعان نے اس سے منع فرمایہ ہے تو مکر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کا احساس پیدا کر کے یہ سوج کہ ریا گھناہ کر کے بیں انڈر تھائی کو کیا منہ و کھاؤل گا۔ بھر حال۔ ۔۔۔۔۔ اس آیت کا عدال بنے کا خرات ہے ہے کہ جب می انہان کے ول بن محاد کا واحد بیدا او لو اس وقت ابنیہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوئے کا دل میں و**میان** کرے اور اس سے ذریعہ مختاہ کو چھوڑ دے۔

(:ملاحی طفیات جلدیم)

بانب دوم

منق اعظم بأسنان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبٌ

ے کے ارشادات

# کام کرنے کا پہترین گر

حطرت منتی محمد فتنخ ساحب قدس الله سره فرمایا کرتے بیٹھے کہ جو کام خرصت کے انظار میں مال دیا۔ ۔۔۔۔ وہ کل عمیا۔۔۔۔ وہ پھر نہیں ہو کا اس واسطے كرتم نے اس كو على ويا ..... كام كرنے كا طريقة بير ب كد دو كامون کے در میان تبسرے کام کو محساوہ .... میعیٰ وہ دو کام جو تم یہے ہے کر رہے ہو .... اب تیمرا کام کرنے کا خول آیا تو ان وہ کامول کے در بہان تیمرے کام کو زردی عملها ود .... ... وه تمیرا کام بھی ہو جائے گا....... پر منصوبے اور ملان مناہ کہ جب سے کام مو جائے گا تو پھر کام کریں سے سے سے اللے وال باتی بن اور شیفان موا ای طرح و حوک ش رکمت به .....

# مال و دولت کے ڈریعے راحت نمیں خریدی جاسکتی

فرملا کہ راحت اور آرام اور چنے ہے اور اسباب راحت اور چنے جی امیاب راحت سے راحت مامل ہونا کوئی ضروری نہیں. .....راحت اللہ جل طلال كا عليه ب الديم خاج امباب راحت كانام داحت دكه ويا ب .... ... بہت سازارہ پیر رکھا ہو تو کیا بھوک کے دفت وہ اس کو کھالے گا۔۔۔ 🕟 کیا اگر کیٹرے کی ضرورت ہوگی تواس کو مین لے کا .... کیا گری تھنے کے وقت وہ پید اس کو تعدد کیجائے گا؟ بدات خود ند تو یہ پید راصت ب اور ند ای اس کے زریعے تم راحت فریر مکتے ہوں اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت تمریر ہی لئے مثلاً آرام کی ماطر تم لئے اس کے ذریعے کونے بینے کی چیزیں خرید لیں ۔ ۔۔۔ ایجے کیڑے خربے ہے۔۔۔۔۔ گھرکی مجاوت کا مامان خربہ لها...... نیکن کیا راحت حاصل و حملی یاد رکھو محق ان امریب کو مو کریائے ے رحت کا ل جاہ کوئی ضروری نہیں۔ ۔ ۔ اس لئے کہ ایک مخص کے باس

راحت کے قیام اسب موجود ہیں لیکن صاحب ہدار کو عملی کھات ہنے نہا ہیں گئی۔
شیس کی۔۔۔۔ اسٹر آرام وہ۔۔۔ انز کنڈیشٹر کرہ اور توکر ہا کہ سبھی بکی موجود ہیں۔۔۔۔ اب بتاؤ اسبب راحت مادے موجود ہیں لیکن فینر شیس آرجی ہے۔۔۔۔۔ اب بتاؤ اسبب راحت مادے موجود ہیں لیکن فینر فی ؟ راحت فی ؟ اور نیک وہ شخص ہے جس کے گھر فیش ہے موجود ہیں لیکن فین آرات فی ؟ اور نیک وہ شخص ہے جس کے گھر فرش پر مودیا ہے۔۔۔۔ نہ جاریاتی ہے بعد فرش پر مودیا ہے۔۔۔۔ نہ جاریاتی ہی ایک ہاتھ اسپ سر کے بنج رکھ اور سدما ایک ہند کے اندر سے اور اندہ میں ایک ہاتھ اسپ سر کے بنج رکھ اور سدما راحت موجود میں سے لیکن راحت میں کو ایدار ہوا ہے۔۔۔ راحت میں بھی اور اندہ میں گئی میں اور اندہ کی اگر ہی بگی میں اور اندہ کی گر ہی بگی میں اور اندہ کی گر ہی بگی میں ایک میں اور اندہ کی گر ہی بگی ہی دو مردال ہے کی گر ہی بگی دو میں ہو گر ہی ہی دو میں ہوگی اور کہ سباب راحت تو خوب انجی او کہ سباب راحت تو ہو ہائیں کے اور سباب راحت تو خوب انجی او کہ سباب راحت تو ہو ہائیں گر ہی کی دو تو ہو ہائیں کے دو کر سباب راحت تو ہو ہائیں گر ہی کی دو تو ہو ہائیں گر ہی دو تو خوب انجی او کہ سباب راحت تو تو ہو ہائیں گر ہی کی دو تو ہو ہائیں کر اندے کی گر ہی داخل کی دو تو ہو ہائیں گر ہی کر دو تا کے سباب بی تو تو ہو ہائیں کر اندے کر سباب راحت تو تو ہو ہائیں گر ہی کر دو تا کے سباب ہو گر گر ہی گر ہی تو تو ہو ہائیں گر ہی کر دو تا کر دیک تو تو ہو ہائیں گر ہی کر دو تا کر دو ہائیں کر دو ہو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہو ہائیں کر دو ہو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہو ہائیں کر دو ہو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہائیں کر دو ہو ہائی کر دو ہو ہائیں کر دو ہو ہائیں کر دو ہو ہائیں کر دو ہو ہائی

# وہ دولت کس کام کی جو اولاد کوباپ کی شکل نہ و کھا سکے

نیک صاحب تھے بہت جان کی اور در ان کا کارور یہی صرف پاکستان میں جی جیس ۔ ۔ ۔ بہت جان کی اور در ان کا کارور یہی صرف صاحب نے جو چھا کہ آپ کی اواد مختلف ممالک جی چھا جو اب دیا کہ آیک ایک ان ان کا کھا ہے گئے ہے انسوں نے جو اب دیا کہ آیک ایک کڑکا سنگا ہے ہیں ہے سب دو سرے مکون میں میں دوبرے مکون میں جی دوبار ہو جھا کہ آپ کل این از کول سے ماہ کان تو جو آل رہتی ہوگی ؟ دوآت ہو اس کے جات رہتے ہیں؟ انسوں نے مثل کہ آیک ایک سے ماہ کان جو کہ اسال جو میں ۔ ۔ بیٹ نے بی سے میں دیکھی ۔ ۔ ۔ ۔ بیٹ نے بی سے نے بی میں دیکھی ۔ ۔ ۔ ۔ بیٹ نے اور کو ایسا دوبر کی کا کہ جو اول د کو بی کی مثل نہ دیکھ کے ۔ ۔ ۔ بی ساری دوڑ دعوب اسبب راحت کے لئے ہو رہی کی مثل نہ دیکھ کے ۔ ۔ بی ساری دوڑ دعوب اسبب راحت کے لئے ہو دیلی میں دیکھی کا دیا ہو کہ کے ہو بی کی مثل نہ دیکھ کی ۔ ۔ ۔ بی ساری دوڑ دعوب اسبب راحت کے لئے ہو دیلی کی دار دی ہے کین داحت ہے کے در بیع میں دیکھی داخت ہے کے در بیع میں دیکھی داخت ہے کے در بیع میں دیکھی داخت ہے کے در بیع میں دیکھی دیا گئے۔

### حعرت مفتي محمر شغيج صاحبٌ كالمعمول

### موتوی کا شیطان بھی مولوی

حفرت والا رحمة افله عليه فرياح بين كه احمض اوتحات چنده وصول

کرتے کے بے کسی برے موان صاحب کو ساتھ کے بھے یا کو آن بوے موانا صاحب یا درسد کے مستم خود چنہ وصوبی مرینے کی کے پاس بیلے مے ہو ان کا خود سے جانابذات خود ایک دباؤے کو تک سامنے والا محتص یہ خیال کرے گا ہے خود ہے موارنا صاحب خود کے بوعے جس اب میں کیے انگار کروں اور چنانچہ ول نہ جانبے کے بادجود اس کو چندہ ویا ہے چندہ معول کرنا جائز تھیں۔

ابناه حول خود بيادُ

قربلیا تم کتے ہو کر ماحل تراب ہے۔ ۔ ۔ معاشرہ تراب ہے۔ ۔ ۔ ۔ معاشرہ تراب ہے۔ ۔ ۔ ۔ معاشرہ تراب ہے۔ ۔ ۔ ۔ اور آب ایکن جو ان اصولوں میں تسادے ہموا تھیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان کا دامت الگ ہے ادر تسادا دامت الگ ہے لیذا ان آب ایک ایس طفتہ احباب تیاد کرد جو ایک دومرے کے ساتھ ان معاملت میں تعاون کے لئے تیاد ہو اور ایسے لوگوں ہے تعلق محماؤ جو ایسے معاملت میں تسادے داستے میں کرادے ال

ساڻن وو جھے پيا جاہے

معترت مفتی صاحب دحمہ اللہ عدیہ بندی نبان کی آیک مص بہت محوّت سے شایا کرتے ہے۔ فریائے کر۔

"سرائی او جے یا چاہے" قصد بول ہے کہ ایک اڑی کو واسن منایا جاریا قیادر اس کا سنگھانہ پند کیا جرایا قداب جو کوئی آتا اس کی تعریف کرتا کہ قربوں خوجورے لگ رہتی ہے ۔۔۔۔۔ جرا چرواننا خوجورے ہے۔۔۔۔۔۔ جرا جم انتا خوجورے ہے۔۔۔۔۔ جرا زور انتا خوجورے ہے۔ اس کی ایک ایک تیز کی تعریف کی جرای تھی۔۔۔۔۔۔ وو اڑی ہر ایک کی تعریف منتی لیکن خاصوش رہتی ادر سنی بن سنی کر وجی میکن کمی خوشی کا اظہر نے کرتی۔ لاگول نے اس سے کما ہے۔ جری سیلیاں تیری اتنی تو نیف کر رہی ہیں۔ بھیے اس سے کوئی خوشی نیس ہو
رہی ہے؟ اس لاک ہے جواب وائد ان کی تعریف سے کیا خوشی ہو۔ اس لئے
کہ یہ جو بھے تعریفی کریں گی وہ جوا ہی الا جائیں گی۔ بات جب ہے کہ جن
سوارا جارہا ہے وہ تعریف کرے۔ وہ پہند کر سے کہ دے کہ بال
تو انہی نگ رہی ہے جب تو فائد ا ہے اور اس کے بھیے ہیں میری زیمی سنور
جائے گی۔ لیکن اگر ہے جو تی تو تعریف کر سے چا تھیے ہیں میری زیمی سنور
جائے گی۔ لیکن اگر ہے جو تی تو تعریف کر سے چا تھیے اور اس سے الله کا کیا
سوارا کیا جا اس نے وہ بہند کر دیا تو چر اس و من سے اور اس سے مار بال سے مار بال سے مار بال کا کیا
دوران ہیں اس سے اور اس میں اس دوران ہے اور اس سے مار بال سے مار بال سے مار بال سے مار کا کیا
دوران ہے دوران ہے۔

# کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

سنتی محد طفح صاحب لَدَسُ مرہ: بَبَالُ مرحوم کا اَیک طعر بیست پاِحا کرتے ہتے ۔۔

نیں ہے چڑ بھی کوئی نبائے بیں کوئی را نیس قدرت کے کارفانے میں

مطلب ہے ہے کہ جو چیز ہمی اللہ تعالیٰ سے پیداکی ہے اپنی تعلیت اور حثیت سے پیدا فرمائی ہے۔ اگر خود کرد سے تو ہر ایک سے اعدد سخست اور مسئمت تنظر آئے گی بیکن ہوتا ہے ہے کہ بوی صرف برا کیوں کو دیکما وہتا ہے، ۔۔۔۔۔ اچھا کیوں کی طرف نگاہ نہیں کر تا اس دجہ سے دوبد ول ہو کر ظلم اور نا اضافی کا اور نکاب کرتا ہے۔

امير ءو تواييا

حفزت منتی محد هفی صاحب قدی الله مره ایک واقد سنیا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ ہم وہ بھ سے نمی دومری مجد سفر پر جائے بھے تو ہذے استاد حفرت مول العزاز علی صاحب رحمہ اللہ علیہ جو دارالعلوم وہے بندھی "مح

الادب" كرنام سے مشور تے دہ كى ہمارے ساتھ سنر بنى تے ..... ہم اعیش پر بیٹے تو گاڑی کے آئے بھی دیر حتی مولاد عزاز علی صاحب نے قرایا کہ حدیث شریف جی ہے کہ جب تم تمیم سٹر پر جاؤ توشمی کو اینا امیر ما لولہذا میں ہی ابنا امیر بنافین جاہے منی صاحبٌ فرائے ہیں کہ ج تَد ہم شاکر و تھے وہ استاد عقد اس لے ہم نے کما کہ امیر منانے کی کیا ضرورت ہے۔ امیر توسین بنائے موجود ہیں معرت موانا لے مج چما کہ کون؟ جم نے کما کہ امیر آپ ہیں اس نے کہ آپ امتاد جیں ....... ہم خاکرہ بیں۔ حضرت مولانا نے کماا جمات لوگ تھے اسر مناہ جانچ میں ہم نے کماک تی بال .......آب کے سااور کون امیرین تشکیبی؟ مولانات فرایاک اچها نمیک ہے لیکن امیر کا ہر تھم ما ٹا ہو گا ال سے کہ امیر کے معیٰ یہ یں کہ اس کے عم کی اما عت کی جائے ہم نے کما جب احر ہیاہے ترین شاہ الذہر عم کی الماحت می کریں ہے۔ موانا نے فرمیاک کمیک کے بی امیر ادارا۔ ور مرا تھم مانتا ہے کاؤی آئی تو معرت مولاة من تمام ما تعيول كا يكن مدان مرير اور مكن باتحد عى الحليا وريكنا شرورة كرويد .... بم نه كما كد حفرت يركيا خنب كررب بيره؟ بمين الخان موان نے فرمایاک ضیں۔ بعب امیر منایاہے تو اب عظم ما تنا ہو گا اور یہ سامان تھے اٹھائے ویں۔۔۔۔۔۔ چناتی وہ سراسانان افغا کر کاڑی بیش رکھا نور بھر بورے سفر میں جمال کمیں مشت کا کام آتا تو وہ کام خود کرتے اور جب ہم کچھ کھتے تو فورا مولانا فرمائے کہ و تکھو۔۔۔۔۔۔ تم لے جھے امیر مایا ہے اور حیر کا تھم بانتا ہو کا ہذا میرا تھم ہائو۔ بن کو امیر مانا ہلاے گئے گیامت ہو گیا۔ حقیقت میں امیر کا تعبور یہ ہے۔

سنت اور بدعت کی ولچیپ مثال

میرے والد صاحب قدّی الله مرہ کے پائی ایک درگ معرت شاہ عبدالعزیز صاحب دحمہ اللہ "دعا جو" تشریف الما کرتے ہے.... سیا تملیق

عامت کے مشور کار ہما ہے تے اور بات جیب و فریب بدرگ تے ایک دن آئر انہوں نے والد صاحب سے مجیب خوب بیان کیا اور خواب میں میرے والله ماجدًا كو ويكما كد أب أيك بليك بورة سى بال كمزے إلى أور بكم أوك ال کے یاس بیٹے مورے میں اور آپ ان کو یکی بڑھا رہے ہیں حضرت وانا صاحب نے بلیک بورڈ پر بوک سے ایک کا بندر (ا) مایا اور لوگوں سے ہو تھا کہ یہ کیا ہے؟ الوكول في جواب ويزك بيراك بيراك كروندات في الرائك كروند کے وائی طرف (۱۰) ایک مختلہ مانیا.... وگون ہے بع محما کہ اب کیا ہو حمیا ؟ الوگول نے جراب ویا کہ ہے رس (۱۰) ہو کمیانہ پھر آیک فقطہ اور لگا دیا اور برجما اب کیا ہو گیا؟ نوگوں نے کماکہ اب ہے سو (۱۰۰) ہو گیا گھر ایک نقط ادر لگا دیا اد ہے بھاک اب کیا ہو گیا؟ وگوں نے بتایاک اب آئیٹ بٹرار (۲۰۰۰) ہو حمیا ہم فرمایا على جيئے تيف لگانا جاريا جول بيدوس منا بار منا جاريا ہے مجر انہوں فے دہ سارے تقطے منا ویدیے اور اب دوبارہ وای تقط اس آیک بعدے کے بائی طرف (۱٠) مگا ویا پھر او کول سے نے چھ کہ یہ کہا ہوا؟ او کول نے بتایا کما عشاریہ ایک او کیا مین ايك كا وموان حصد اور فيمر اليك تقتل او رفكا ديا (٠٠١) اور يوجها كر اب كيا يوكيا؟ لوكون في متاياك اب يه اعتديه مغر الك او كي .... يعن ايك كاسووى حد، ..... پھر ایک قتلہ اور مگاکر ہے چھاکہ اب کیا ہو کیا (۱۰۰۰) او کول نے مثلياكه أب اعتدريه مغر مغر أيب ليعن أيك كا بزاروال حصد عن كيا المال المعدد عن كياس المال غربایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بائیل طرف کے نقطے اس عدو کو وس محد کم کر رہے ہیں مگر قربیا کہ وائیل طرف جو تقطے لگ رہے ہیں وہ سات ہیں اور بائیل طرف جو نقط لگ رہے ہیں وہ ہر ست وزیا۔ ویکھتے میں مطاہر دوتوں نکتلے ایک ہے ہیں لیکن جب وائمی طرف لگا؛ جارہا ہے آو سنت ہے اس سے صنور تی كريم صلى الله عليه وسلم ك منائ جوئ طريق ك مطان ب اورجو باتي طرف مگائے جارہے ہیں تو وہ آج و ثواب کا موجب مونے کے جائے اور زیادہ

اس کو گھٹا رہے ہیں اور انسان کے عمل کو شائع کر رہے ہیں ہی سنت اور ہد حت شیں یہ فرق ہے۔ بھائی! وین سارا کا سارا اجائے کا ہم ہے جس وقت ہم نے جو کام محر ویا اس وقت اگر کرو ہے تو باصف اجر ہومج اور اگر اس سے بہت کر اسپے دہائے ہے سوچ کو کرومے تو اس جس کوئی اجر وقواب نہیں۔

حفترت أوبحر أور حفرت عمره كالممأز تنجد يزمعنا

حعرت واللك اليك بات ياواتكى معمور واقعد باتب معرت سند منا مو م كر الخضرت صلى الله عليه وملم ممى تبى راست ك والت محاب كرام كو ويك ك للة بابر تطاكرت سے ايك مرتب جب آب كلك تو مطرت معدق أكب كو ویکھا کہ طبیر کی نماز میں بہدی آہند آہند کواز میں قرآن کریم کی حادث کر رہے ہیں. ۔۔۔۔۔ جب آگے واضع تو ویکھا کہ حضرت عمر خاروق بہت زور زور سے قرمان کریم کی حاوت کر رہے ہیں.... اس کے بعد آپ واپس محمر تشریف سلے آئے۔ میچ لیمر کی تماز کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ عقد تشریف لائے ٹو آپ کے ان سے ہو تھا کہ رات کو ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں بہت آبستہ آبستہ قرآن کریم کی حادث کررہے تھے ۔ ۔ ۔ اٹٹی آبستہ آواز میں کیوں کر رب مند؟ معرت مدوق أكراك جواب عن كتا خوصورت جلد ارشاد فرمايا. فرمایا کہ یا رسول اللہ ا علی جی ہے معجات کر رہا تھا اس کو سنا دیا۔ ..... اس لئے مجھے آواز زیادہ بلعد کرنے ک شرورت مشین..... جس فرست کو سانا متعود تعالی نے من نیا... اس کے لئے بلد اولا کی شرط نیور اس کے بعد آپ بے حضرت فاروق اعظم رمنی الله هند س يو جواكد كب اتن زور سے كولها ياده رے تھے تمول نے ہواپ میں فرایا کہ بین ان کے زور سے بڑھ رہا تھا کہ سونے والوں کو چکاؤل اور شیطان کو بھکاؤل مجرآپ نے معرب مداتی آکیڑے قربالياك التم ذرا بالد أواز برجا كروا اور حفرت فاروق المقلم ب قربالياك التم ا في آواز كو تحوزا ساكم كر دو" (ايو داؤد، كمّاب احلاة، باب رفع الصوت بالقركمة في

ملاة الليل، مديث ٢٩٣١)

یلیے سے سیانا سوباؤلا

حضرت منتی تھ شخق ماحب لدی اللہ مرہ بندی زبان کی ایک مثال اور کماوت میں مشور ہے کہ " نے اور کماوت منایا کرتے ہے کہ ان کے بہال یہ کماوت میں مشور ہے کہ " نے سے سالا سوباؤ ا" بخی اگر کوئی مختل یہ و عوی کرے کہ بی تجارت بن سلے تا دول ... ... فروہ باؤل اور اس نے زیادہ تجارت جات دول ... ... فروہ باؤل اور اس لئے کہ مقیقت بی خورت کے اندر کوئی مختل ہے سے زیادہ سیانا منیں ہو مکن سے کہ مقام سے دیادہ سیانا منیں ہو مکن سے دعوی سیانا منیں ہو مکن سے دعوی کرے کہ بی معلد کرائم سے کرے کہ بی معلد کرائم سے دیادہ محب کرائم سے دیادہ محب کرائم سے دیادہ محب کرائم سے دیادہ محب سے دیادہ اس سے کرے کہ دیال مول دو محتمد کرائم سے دیادہ اس سے کرے کہ دیال مول دو محب کرائم سے دیادہ مانے کا دار محب کوئی اور حس ہو محتم سے سے دیادہ محب کوئی اور حس ہو محتم سے سے دیادہ محب کوئی اور حس ہو محتم سے سے دیادہ محب کوئی اور حس محب کر میں ہو محتم سے سے دیادہ مانے کا دیادہ محب کر میں ہو محتم سے محب کوئی اور حس ہو محتم سے محتم سے محتم سے محتم سے محتم سے محب کوئی اور حسن ہو محتم سے محتم سے

### دل توب توسط كيلي

> ق جا جا کے نہ رکھ اے ، کہ ہے آئینہ ہے وہ آئینہ جو فکت ہو تو مزج تر ہے گاہ آئینہ ساؤشل

تم اس پر جھی چوٹیں لگاؤں ہے۔۔۔۔۔۔۔ انکا تی ہدمانے والے کی لگاہ میں محبوب جو گا۔۔۔۔۔۔۔ روائے ہے اس کو اس کے مطاب کہ اسے گوڑا چائے۔۔۔۔۔۔ اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کھا، جائے تور جب وہ کیل جاتا ہے تو کھا سے کہائن جاتا ہے۔

وزن بھی ہم اور اللہ بھی راضی

یہ مغمون میں نے مغرے والد بابد موانا مقتی تھ فیج صاحب قد س اللہ سر و اور معرے واکثر عبدا کئی صاحب رحمہ اللہ طید سے کی ہار سا۔۔۔۔۔۔۔ مواحظ میں بھی پڑھا۔۔۔۔۔۔۔۔ بہتی ایک بعد میں ایک باہر واکثر کا مغمون نظر سے گزرا جس میں لکھا تھا کہ جاج کل لوگ اپنے بدن کا وزن کم کرتے سے لئے طرح طرح کے نیچ استعمال کرتے ہیں۔ کس نے دوئی چھوڑ دی۔۔۔۔۔۔ کس نے دوہر کا کھانا چھوڑ ویا۔۔۔۔۔۔ آئ کل کی اسطاح بھی اس کو الایمیک "کتے ہیں بورپ میں اس کا بہت دولن سے بید بین دہاں دیا کی طرح کیلی جو گی ہاں کا سقعد یہ ہوتا ہے کہ جم کا وزن کم ہو جائے اور خاص طور پر فواتی میں اس کا ادا دوائے ہے کہ کولیاں کھا کھا کر دون کم کرتے کی کوششیں کرتی ہیں اور بعض ادا دوائے ہے کہ محولیاں کھا کھا کر دون کم کرتے کی کوششیں کرتی ہیں اور بعض وزن کم کرتے کا سب سے بہرین طریقہ ہیے کہ آدی تہ تو کس وقت کا کھانا ستن کی چھوڑے .... ندرائی کم کرے باعد مادی عمر اس کو معمول بھائے کہ یہ بھی بھوڑے ... بن نے بدد اس باک کے بعد اس کے بعد اس باکن کم کے بعید بہات تکھی ہے کہ جس وقت کھانا بھائے ہو دے ہے تروو ہو جائے کہ کھانا کھانے ہو زرے ہے تہ وہ جو جائے کہ عمل کا کھائی ہو زرے ... بوقت کھانا ہو ترزے کا اس کو بھی بدل ہو ہے کی اور معدے کے قراب ہونے کی مکا ہے مشر کرنے گا اس کو بھی بدل ہو ہے کی افر معدے کے قراب ہونے کی مکا ہے معرت میں بوگ اور ند اس کو فائل کی بات معرت میں اس بیلے لکھ بھے جے۔ اب جا ہو تو وزن کم کرنے کی خاکم اس پر انگل کو رامنی کے باو تو دون کم کرنے کی خاکم اس کے باو تو دون کم کرنے کے خال ہو کہ اور ایکن اگر نفس کے عفاق کے خود پر اللہ کو رامنی اور وزن کم کرنے کی خاکم کی اجر و گاہ ہی بلے کا اور وزن کم کرنے کی خاکم کرد گے والی کام بھی اجرہ قراب بھی لے کا اور وزن کم کرنے کی خاکم کرد گے تا کا دوران کم کرنے کی خاکم کرد گے تا کا دوران کو کا میں اجرہ قراب بھی لیے گا

#### مهمان سے باتیں کر: سنت ہے

رہتے تھ۔۔۔۔۔۔۔ چنانچہ مدیث کے الفاظ ہیں کہ ''جنی بیکون ھو السنصدف'' (شکل ترفری، باب ماجاء ٹی آواشیج رسول انڈ ملی انڈ طیہ وسلم) حتی کہ وہ خودتی نہ چا جائے۔۔۔۔۔۔۔ یہ کام یوا مشکل ہے۔۔۔۔۔۔ اس سائٹ کہ بھٹی نوگ نجی بات کرنے کے مادی وہ کے ہیں۔۔۔۔۔ ان کی ایوری بات بوری توجہ سے سن ایک مشکل کام ہے۔۔۔۔۔۔ لیکن صنور ملی اللہ ولیہ وسلم کی سنت کی دید سے ووزے در کوئی کا میہ طریقہ رہا ہے کہ آنے والے کی

(املاق طفیات جلد۲)

عبرية آموز واقعه

کہ جب میں سارے کے سارے ہورے برحی جھے آج تک یاد ہے کہ مجھے آتا شدید صدم اور اتا تم ہوا اور بیل اس پر اتا مواکد اس کے بعد اس سے بوے سے بوے گفسان بر اتا صدمہ تیں ہوا ..... اور یہ سجما کر آج تو میری کا نکات لے میں 💎 آن تو میری دنیا عباد ہو میں ...... بر صدمہ اس وقت الگا ہو رہا تھا کہ مملی ہوی ہے ہوی جائیداد کے لت جانے پر بھی نمیں ہوتا۔ فرمائے میں کہ آن جب سرچا جون کہ محل بات پر رویا تھا...... سس محل بات پر مدمد ہوا تھا ..... ممل بات ہر انکا تم کیا تھا ..... کن معمولی. ..... ہے حقیقت .... سید قیت بورول کے میمن جائے سے ان صدر مورم تھا تو آن اس وافقہ کو یاد کر کے بنی آتی ہے۔ کتنی حالت کی بات تعنی ..... کتنی ہے وقونی کی بات تھی ۔ ۔ ، پھر فرمایا اب ہم تجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ہے وقوف تھے ..... بیچ بھے ... و حقل شیں تھی .... اس واسطے اس بے حقیقت چزے کو ہے نے پراٹا مدر کر دیے تھاں گئے ابداس پر جنے ہیں لیکن اب سيحق بين كد أب مقل أتى بي كدوه بورك بيد حقيقت عيد ...... ورحتيقت سے روپے مستند بھے است سے کے اس میں جائیدادیں استند یہ کاری ہے میں اصل جے کے جن کو انسان مامس کرے میکن فرائے ہیں کہ جب اللہ عارک و تعالیٰ کے بائر آفرے میں مکئی جائیں کے تو اس وقت یا جلے کا کہ یہ تمام چزیں جن کے اور ونیا میں الا رہے تھے یہ زشن ..... ... بد جائمراد .... بیہ دولت .... به کولمیال ...... پر تی ایس کاری ... به کاری کی ساری میں ب مقیقت محیل میں کد دو سر کنڈے کے بورے ... اور جس طربہ آن اس بلت پر بنس رہے ہیں کہ بوروں کے میمن جانے ہے اقسوس ہوریا هما ای طرح اس دنت ان کی حتیقت معلوم ہوئی کہ جو کو نھیاں ہم ہا<u>یا</u> کرتے تے۔ .... مائیدادول بر .... ، زمینول پر غور بال و دولت کی بنیاد پر جگزتے أور أَرْبِ فِي أَوْرُ ونِيَا مِن النَّاجِيرُول كو دولت سَجِها كَرِحْ بِيَقِي...... بيه حقيق ووالت نہیں حتی منہ مہ حقیقت میں دوست ہے انوال حشہ بتھے جو جندید تیں ہے۔ مالے والے جورب

### دوسروسا کی جو تین سیدھی کرنا

ایک معاحب حضرت مفتی محمد شفتی معاحب قدس الله سره کی مجلس میما کا کرتے تھے ایک ون مفتی صاحب نے دیکھاک انہول نے خود اپنی مرضی ہے مجس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کردیے اس کے بعد سے ہر اقعہ وہ ملکر پہنے تجلس میں آئے والول کے جوتے سیدھے کرتے اور پھر مجلس میں بیٹھے مفتی صاحب نے کی دفعہ ان کو یہ کام کرتے ویکھا تر ایک ون ان کو منع کر دیا کہ بیہ کام مت کیا گرو چر بعد میں مثلیا کہ بات دراصل بیہ تھی کہ بیا ہے عارہ یہ سمجھا تھا کہ میرے اندر تھبر ہے لور اس تحبر کا عابح اپنی رائے ہے تجویز کر لیا کہ لوگوں کے جوتے میدھے کردن کا قوان سے میرا تکمیر دور ہو جائے گا و مفتی صاحب قرباتے میں کہ اس علاج سے فائدہ ہونے کے جائے اس کو النا نقصان ہوج .... اس سے کہ جب جوتے سیدھے کرنے شروع کے تورل و دہائے بین میر بات بیرا ہوتی کہ بیل نے تر اسپینائے کو مطاویا۔ ، بین نے تو تواہمع کی مد کر وی کہ نوگوں کے جوتے میدھے کرنے شروع کر وسعے ائن سے حزید خود بہندی بیدا ہوتی اس سے اے روک دیو کہ تعمادا کام یہ نسیں اور اس کے لئے دوسر عماع تجویز فرمانا اب بتاہیے... ... والایر دیکھنے میں جو فخفی دوسروں کے جوسے سیدھے کر رہاہے دہ .... متواضع معلوم ہو رہاہے ليكن جائنة والا جانة ب كريد كام حقيقت عن تحبر بيدا كرر إب ..... تواضع ے اس کا کوئی تعلق شیں۔ بدائنس کے اندر استے باریک تھے میں کر ادی خود ے اندازہ فیس کا سکا ..... جب تک کہ کسی باطنی امراش سے ماہر من م جوج نیہ کرے اور دو نہ بتائے کہ تمہار ایہ محل اللہ اور اس کے رسول معلی اللہ عنے وسلم کا مقرر کی ہوئی مدے اندرے یا نیس؟ وہی بتا سکانے ک اس مد

تک ورست ہے اور ای حدسے اہم ہے ممال ورست میں۔ میر سے والد ماجد اور وثیا کی محبت

میرے والد باہد حضرت مول تا ملتی محد صفح صاحب قدس اللہ سروی وات بی میں شریعت اور طریقت کے بہ شہر مونے و کھائی و بیجے۔ اگر ہم ان کو نہ ویکھتے تو بہا بات مجھ جی نہ آئی کہ سنت کی زندگی کہی ہوئی ہے؟ انہوں نے وین شر رو کر سب کام کے مسلسل ورس و تدریس انہوں نے کی ...... وین شروں نے کی ..... وعقد و تبیغ انہوں نے کی ..... ور ساتھ ما تھے انہوں کے کی ..... ور ساتھ ما تھے انہوں کے کی .... ور ساتھ ما تھے انہوں کے کی .... ور ساتھ ما تھے انہوں کے کی .... ور ساتھ ما تھے انہوں کا بیٹ بیوں کا بیٹ کی ۔.. ور ساتھ ما تھے انہوں کا بیٹ بیوں کا بیٹ کی سے دیکھ کے لئے تبذیت کھی بیٹ یا گئے دل بیٹ ویک وائی میں بوئی۔ کی دائے کے دائے کے دائے تو انہوں وائی نہیں بوئی۔

# ونیاز کیل ہو کر آتی ہے

شریف بیں آتا ہے "جنی جو محض ایک مرجہ اس دنیا کی طلب سے مند پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دنیاؤیل کرکے لائے جی اسسساوہ دنیاس کے پاؤں سے کل چرتی ہے لیکن اس کے دل میں اس کی محبت میں دوتی۔ (اس مجدم کتاب الرجہ باب احم بلدتی، مدیت عادم)

حضرت والد صاحب کی مجلس میں میری حاضری

حضرت والدرمهاحب رحمة الخد عليه كي مجس الولا كے ون ہوا كرتي مقل اس نے کہ سیازمانے میں اتوار کی سرکاری چھٹی جوا کرتی متح یہ ہوری مجلس کا داقعہ ہے اس کے بعد حضرت والد صاحب کی کوئی مجلس شیں ہوگی . . . . . بہم اکل مجلس کا دن آئے سے پہلے می حضرت والاً کا انتقال ہو می چونک والد معاصب عماد اور معاحب فراش تھے۔ اس نے آپ سے کرے میں بی وگ جش ہو جایا كرت تحد والد صاحب جدياتى يرجوت . . . . الوك ماسط يع اور صوافال ہر تابعہ جایا کرتے ہتھے۔ اس روز لوگ بہت زیاد وآسئے اور کمرہ بورا احر کہا حتی کہ کچھ لوگ کھڑے بھی ہو تھے اور بھے حاشری ش تاخیر ہوگی۔ میں فراور سے كتيا... مس حفرت والد صاحب في يعب مجمع ويكمنا تو قرايل مس مستم يسال میرے باس آحاد میں ذرا میمکینے لگا کہ لوگوں کو میمد نکتر ہوا اور چیر تا جوا جاؤں کا اور حطرت والد ساحب کے باس جاکر تغول کا ... .. آمرید بدبات والا بار متحضر متی کہ جب بڑا کوئی بات کے تو مالٹ کٹی جائے لیکن میں ڈرا ٹیکھا رہا تن ..... حفرت ولد صاحب في ميري الجياب ويمي تودوره فرايا ...... تم میان؟ جاؤشمین ایک قصد ماؤن. خبر مین نمی طرخ وبان مینیم ممیا اور هنرت والعرصانب أكرياس وتغر حميك

حضرت تقانوی کی مجلس میں والد صاحب کی حاضری والد صاحب فرمانے تھے کہ ایک سرجہ حضرے تفالوی رحمہ اللہ علیہ

(اصلائی تخفیلت کارس)

بي محمناه حقيقت مين الكب وين

یہ ونیا مختامول کی آگ ہے ہمری ہوئی ہے۔ معرت منتی حفیع ساحب فریا کرتے تھے کہ یہ دنیا ہو محاصوں کی آگ ے ہمر کی ہو آ ہے۔۔۔۔۔۔ اس کی مثال بالک ایک ہے جیسے کی کمرے ہیں گئیں ہمر کی ہو تیسے کی کمرے ہیں کئیں ہمر کی ہو ۔۔۔۔۔ صرف دیا ملائی لگانے کی دیر ہے۔۔۔۔۔ اب وہ کیس حقیقت ہیں آگ ہے ۔۔۔۔۔ مرف دیا دیک والے بات کا دیر ہے۔۔۔۔ ای طرح بید اعالیال ۔۔۔۔۔۔۔ یہ کناہ جو معاشرے کے اندر کہلے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔۔ سرف آیک مور کیونکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ ہو دیک ہونکے کی دیر ہے۔۔۔۔۔ جب مور ہولکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ ہے دیک جائے گا تو یہ معاشرہ آگ ہو دیک ہوئے گا تو یہ معاشرہ آگ ہے دیک جائے گا تو یہ معاشرہ آگ ہے دیک است ان سے جائے گا ہوں کا دیک ہوئے گا دیا ہے دیک ہوئے گا دیر کے بیاد اللہ کا کہی در حقیقت جنم ہیں۔۔۔۔۔۔ ان سے دیل کو بھی جائے۔۔۔۔۔۔ ان سے دیل کی مونی اللہ کی طرف

والد بابد ملتی عمد فقیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کھنوب دیکھا جمد حضرت فافی رحمۃ اللہ علیہ کے عام تعما تھا کہ "حضرت میں اینے دل حضرت فافی رحمۃ اللہ علیہ کے عام تعما تھا کہ "حضرت میں اینے دل کی ہے کیفیت عموی کرتا ہوں کہ جس طرق تقلب نما کی سوئی ہیں۔ حکل کی ہے کیفیت یہ گئی ہے کہ جائے کسیں پر ہمی کام کر دہا ہوں "سسسسس جائے حدے ہیں ہوں یا تعربی سیسسسسسسسس کھن ایما عموی ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تھاتہ ہمون کی طرف ہو ہے کہ دل کی سوئی ایما عموی ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تھاتہ ہمون کی طرف کی طرف کی سوئی ایما تھاتہ ہمون کی طرف تھی ایما کی سوئی ایما تھاتہ ہم اوکوں کو عطاقہ فراد ہے لیکن کو مطلق اور مشق سے ہم تھی حاصل ہو جاتی ہے کہ مطلق ہور کا احساس ہوتا ہو تھاتی کا درک کرتا ہے۔ است حاصل ہو جاتی ہے کہ مباحث حاصری کا احساس ہوتا ہو ہوئی ہو گئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی مدر ای ہی تھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی مدر کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی مدر کیفیت عطافی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔

## داست اللّٰدک محظیم نعمت ہے

مغتی عجد شغیع میا دیب قدی انڈ سر و فرہایا کرتے تھے کہ اس پر خور کرو ك الله تعالى ف تيدكا للام الياما وياب كرسب كوايك عن وفت تيندك خوايش ہوتی ہے ..... ورت مر یہ ہوتا کہ ہر مخص نیند کے معالمطے عمر، مزاوے کہ جس دفت جاہے وہ سوجائے تواب سے ہوتا کہ آیک آدی کا میں تھے ہوئے کو ول جاہ رہاہے ... ... آیک آدی کا بارہ ہے سے کا دل جہ رہاہے آدی کا جاريع سوية كوول عادربات تواس كالتجديد جوتاك أيك أوفي سوناج ورباب ور دوس وی این کام ش وگا ہوا ہے اور ای کے سریر کھٹ کھٹ کر رہا ۔ ہے ...... تواب منجع طور پر نیند خیس آئے گی ۔ . . . ہے تمرای رہے گی اتما سے اللہ تعالی نے کا کات کا فلام اپنا ما دیا کہ ہر اتبان کو ۔ ۔۔۔۔ جا تورون كورسان برير تدول كورون ويري فيول كورسان ورتدول كواكيب عن وفتت ش نیند جن ہے۔ مفتی میائٹ فرمانہ کرتے تھے کہ ایک وقت میں سونے کے تھام ے سے کوئی ٹندہ انا قوال کا نفر اس وہ فی حق؟ اور ساری و نیا کے فر تصول کو با كر مشور وكياتي ففاكد كون سے اقت سوياكري أكر انسان كے لوير إلى معاسط كو چھوڑا جاتا تو انسان کے کس جس شین تھا کہ وہ پوری دنیا کا نظام اس خرج منا دیتا ك برادى اس وقت موريا باس النا الله تعالى في المال المرام ساير الك ك دل شي خود خود يد احماس وال دياك يد دات كا وقت سوف كاب ادر نیند کو ان پر مسط کر دیا۔ سب میں آیک واقت جی سور ہے جی اس سے قرمکن كريم من فريلاك " وَجَعَلَ الْيُقِلَ سَعَكَناً" (موره الدَّعَام، ٩١) كه رات كو سكون کا وقت مایا ..... ون کر معیشت کے لئے اور زندگ کے کارور کے لئے مال .... ساس کے یہ عیر اللہ تعال ک عظ ہے . ... مس اتی بات ہے کہ اس کی عظ سے قاعدہ اخذا موراس کو قراسایاد کر او کہ بے عظ میں کی خرف سے ہے ۔ .... ادر اس کا جھر ادا کر نوادد اس کے سامنے ماشری کا احد س کر

نو۔۔۔۔۔۔ یہ ان مادی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ حضر منت مہال صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ

میرے والد ماجد معفرت موزمًا مفتی محد شفع صاحب رحمہ بیشہ علیہ کے ایک امناد ہے معزب میں مید ہمنر حسین صاحب قدس اللہ مروطاے اوستے ورہے کے بورگ نے اور معترے میال صاحب کے نام سے معہور نے معترے والد صاحبٌ فرمات سے كه هم ايك مراتيه حفرت ميازا معاحب كي خدمت هم حاضر ہوا اور جاکر ڈٹھ کیا تو حضرت میاں صاحب کینے لگھے کہ بھائی دیکھو مولوی هینچ صاحب آن ہم عرفی میں بلت کریں ہے.... ادود میں بات نہی*ں کری* معمر حضرت والعرصاحبُّ فرمائے جی کہ مجھے یو کیا خیرانی یو کی ....... اس ہے يمط مجمى اليها شيس جواسسسسان فطع مشائ يه عرفي ش بات كرت كاخبال کیے آلیا۔ میں نے یوجھا حضرت کیا دجہ ہے؟ حضرت نے قربایا 💎 شمیل آس وہے عل خال آگیا کہ عرف میں بعث کریں گے۔ جب عیں کے بہت امرز کیا تو فرالماک بات امنل میں ہے ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دونوں ل کر تفحية بين تو بهب و تين جل بزتي بين.....اوهر ادهر کي منظو شروع بو جاتي ے .... اور اس کے تیجے میں ہم ویک بھی او قات خلا باتوں کے اندر جالا مو جائے یں ..... کے یہ خیال ہوا کہ اگر ہم مرفی میں بات کرنے کا اجتمام کریں تو سرفی نہ حمیس روانی کے ساتھ بولنی آئی ہے اور نہ جھے یولنی آئی لدا کو تکف کے ساتھ عرف می وانا پڑے گا ...... تو اس کے بیٹیے جس بید زبان جو ہے محایا کار مری ہے۔ ۔۔۔ ۔۔ یہ تلا عمل کیاہے کی ادر پھر بلا ہ خرورت منفول مختفوند بومي. . ... .. صرف مغرورت كيابات مومي-

زبان پر تاله ڈال لو

نیک صاحب معزت ملتی محر بخلج مراحب دیمة الله علیه کی خدمت

### مشتركه كارنامه كويوے كى طرف منسوب كرنا

(البقره ۱۶۰۷) ليبني اس دنت ياد كرو جب الداجيم لوز اساهيل دونول بيت انتُه كي جیویں اف زے نے لیکن اللہ شائی نے اس طرح بیان نیس فریل بھر پہلے حفرت اراہم طب السام كانام لے كر جل كمل كر دياك اس وقت كوياد كروك جب ابراجم عليه السلام وبعد الله كي بديادي الخارب من الوراساميل محي الحق عليه السلام کا آخر میں علیمہ ذکر فرایا۔ والد صاحب نے فرایا کہ معربت اسامیل علیہ الملام میں میں اندکی تغیر کے وقت حفرت اوائی طب الملام کے ساتھ اس عمل میں براد کے شریک تھے ...... پھر اٹھا کر لادے تھے اور حمرت اوراہیم عليه السلام كودے دے تتے اور صنرت اوا تيم طبر السلام ان چھرول سے دست اللہ کی تغیر فرما رہے تھے لیکن اس کے باوجود قرآل کریم نے اس تغییر کو مراہ راست معرت لداہم علیہ السلام کی المرف منہوب قربایا بھر والد صاحب نے فرملیاک بات درامل بہ ہے کہ اگر کوئی دواعور چھوٹا دونوں ل کر ایک کام انہم وے رہے موں تو اوب كا قاضا بدے كداس كام كو يوے كى طرف منوب كيا چاتے اور اس کے ساتھ چھوٹے کا ذکر بول کیا جائے کہ چمونا بھی اس کے ساتھ موجود تقا ...... برک پھوٹا اور ہوے دوتول کو ہم مرتبہ قرار دے کر دوٹول کی طرف اس کام کوہرایر منسوب کر دیا جائے۔

حضرت عمر رضى الله تعالى اور اوب

اس بلت کو حفرت والد صاحب نے ایک اور واقع کے ذرجہ مجالیہ ...... فربائی مدیث بیل آتا ہے کہ حفرت حر رضی اللہ عند فربائے ہیں کہ آتا ہے کہ حفرت حر رضی اللہ عند فربائے ہیں کہ آتا ہے کہ حفرت حر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تو یہ تھ کہ مشاہ کے بعد قصے زیادہ کسی کام بی مشغول تمیں میں شخول رہنا اچھی بات نمیں ہے تاکہ مج کی نماز پر الر نہ براے لیکن ساتھ می قاردتی اعظم رضی اللہ عند فربائے ہیں کہ کہی حضور اقدی صل اللہ علیہ و آلہ وسلم حشام کے بعد حضرت ہیں کہ کہی کہی حضور اقدی صل اللہ علیہ و آلہ وسلم حشام کے بعد حضرت

صدیق آلیر رخی اند عند سے مسلمان کے معاملی بی مشارہ قرمالا کرتے ہے اور بی بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا ۔۔۔ ویجھے بہ حضرت قاروق اعظم رخی اند عند سے اور او بخر رخی اند عند سے اور او بخر رخی اند عند سے مشورہ کی کرتے تھے باحد قرمالا کہ او بخر رخی اند عند سے مشورہ کی کرتے تھے باحد قرمالا کہ او بخر رخی اند عند سے مشورہ کی بیت کے ساتھ کوئی فام کرم ہا او قودہ کام اپنی طرف منسوب نہ کرتے بھوتا کی بیا ہے کہ ساتھ کوئی فام کرم ہا او قودہ کام اپنی طرف منسوب نہ کرتے باعد بوے نے یہ کام کیا اور بی بھی ان کے باعد بوے نے یہ کام کیا اور بی بھی ان کے ساتھ قالید : قرآن کرم نے بھی دی اسلام انتہ کی بیاد سے اور ساتھ کی بیاد سے اور ساتھ کی ان کے ساتھ شام کی اور ساتھ کی بیاد سے اند کی اس کے ساتھ شام کی اور ساتھ کی ان کے ساتھ شام کی اور ساتھ کی ان کے ساتھ شام کی طرف کی طرف کی ملی اور ساتھ کی ان کے ساتھ شام کی طرف کی طرف کی ملی اور ساتھ شام کی فان کے ساتھ شام کی طرف کی ملی اور ساتھ شام کی طرف کی طرف کی ملی اور ساتھ کی اسلام کی طرف کی ملی اور ساتھ کی اور ساتھ کی اسلام کی طرف کی ملی کی اور ساتھ کی اور ساتھ کی اسلام کی طرف کی ملی کی اور ساتھ کی کی اور ساتھ کی کی اور ساتھ کی اور ساتھ کی اور ساتھ کی اور ساتھ کی کی در ساتھ کی اور ساتھ کی اور ساتھ کی اور ساتھ کی کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی کی در ساتھ ک

### کمک الموت سے مکالمہ

ہے ۔ ۔ او میرا فرقس ہوج ہے ۔ ۔ ۔ ، بہت تمارے مغیدیاں آتے ہیں دو ایسرا فوش ہوج ہے۔ ۔ ۔ بہت تمارے مغیدیاں آتے ہیں دو ایسرا فوش ہوج ہے ۔ ۔ ۔ ہیں دو عباب شین ۔ ۔ گرتم ہوج ہے ۔ ۔ ۔ ہیں قرائے فوش کیجا ہوں کہ کوئی عدد صاب شین دھرتے ہیں کہ تی اس کا نامی دو حباب کا دفت آتے خدا کے سے اسے آپ کو سنیدن او فرراس محت ہے گئے دو حباب کا دفت کو ادر اس محت کے دفت کو ادر اس فرافت کے دفت کو نام میں ہے تی۔ ۔ خدا جائے کا کہ بیا عام بیش آتے ہو ایک کے دفت کو نام میں ہے تی۔ ۔ ۔ خدا جائے کا کہ بیا عام بیش آتے ہ

### حضرت مفتی صاحبٌ اور وقت کی قدر

حفر بتدمفتی صاحب رحمة القرطية فرمايا كرتے تھے كه جن فريخ وفت کو نول کول کر خریج کرتا ہوں تاکہ کوئی کھیا دیکار نہ جائے۔ یاد بین کے کام میں ' گزرے یا ونیا کے کام بھی گزرے اور و نیا کے کام بھی گھی اگر نیت آجھے بھو تو او مجی بالآخر وزن علیا کا کام من جاتا ہے۔ اور جمیل تقیحت کرتے ہونے فرمایا کرتے ہے کہ یہ بات تو ہے ذراشرم ک می ۔۔۔۔۔ کیمن شہیں سمجانے کے لئے کمانا ہول کہ جب انسان بیت افخار نین نشا ہوتا ہے تو وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ توانسان ذکر کر مکن ہے.....اس لئے کہ اگر کرا معج ہے اور شامل کوئی اور کام کر سک سے اور میری طبیعت انبی من مکی ہے کہ جو وقت ومال میکارلی میں گزر تاہے وہ بیسعہ تھاری ہو تاہے کہ اس میں کوئی کام نمیں ہو رہا ہے۔ اس نے اس وقت کے اندر عمل میں بلی کے لونے کو دعولیہ ہوں تاکہ یہ وقت بھی سی کام بھی تک جانے لار ٹوک جب دوسر الذی گئر اس ٹوٹے کو استعمل کرے تو اس کو گندا اور برا معلوم نہ ہو اور فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہے سوچ لیٹا ہوں کہ فذل والشت علی تصحیح یا بھی مشبت کھیں گے ۔۔۔۔ اس پائی مشبت ٹیں کیا کام کرتا ہے ؟ یا کھانا کھائے کے فورا بھد پڑھٹا لکھنا مزاسب شمی ہے بلعد دار منت کا وقتہ ہونا جاہیے تو میں پہلے ہے سوچ کر رکھنا ہواں کہ کھانے کے بعد وس منت لاوں کام

میں سرف کرنے ہیں . . . . . چنانچہ اس وقت دہ کام کر لیتا ہوں۔ جن حضرات نے میں سرف کرنے ہیں . . . . . انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندر سفر بھی گردت کی ہے . . . . انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندر سفر بھی کر رہے ہیں اور تھم بھی جل دہائے ، بھی ہیں دہوں ہیں نے تو ان کورکٹ کے اندر دوران سفر بھی تھے ہوئے ویکھا ہے . . . . . . . جس بھی مجھکے بھی بہت کے انداد قرویا کرتے تھے جو اس بہت زیادہ باور کھے کا رہ فرمائے تھے کہ ویکھو جس کام کو قرمت کے انتظار سب سے زیادہ باور کھے کا رہ فرمائے کے انتظار سب کے دوکا مول کے ور میان تیسرے کام کو زیرد سی اس کے اندر واش کر دو تو دوکا مول کے ور میان تیسرے کام کو زیرد سی اس کے اندر واش کر دو تو دوکا مول کے ور میان تیسرے کام کو زیرد سی اس کے اندر واش کر دو تو

### مقبرے ہے آواز آر ہی ہے

حضرت مفتی محمد طفخ صاحب رحمہ کفتہ علیہ کی ایک علم پڑھنے کے اللہ ہو کہ ایک علم پڑھنے کے اللہ ہو جہ اس کا اللہ ہو اس کا اللہ ہو اس کا طوق ہے۔ اس اللہ علیہ کا موان ہے "محم کا موان ہے "محم کا موان ہے "محم کا موان ہے "محم کا موان ہے گئے اور اللہ کردیے والے کر آواز وے رہا ہے ہیں ہو اللہ ہو اللہ کردیے والے کر آواز وے رہا ہے ہے اس کا مرح شروع کی ہے۔

مقبرے پر گزرنے والے کن تھو، ہم پر گزرت والے کن ہم ہمی آب دننا زیمی یہ چلتے تھے باتوں باتوں ہیں ہم مجھتے تھے

یہ کر کر اس نے زبان حال ہے اپی و ستان سنائی ہے کہ جم بھی اس ونے کے فرو تھے ۔۔۔۔۔ تمہاری خرج کھائے پینے تھے ۔۔۔۔۔ تکین سادی زندگی جس جم نے جو بچھ کہا۔۔۔۔۔۔ وس جس نے ایک فرو بھی حارے ساتھ میں آیا اور انفر تعانی کے فعنل و کرم ہے جو بچھ فیک عمل کرنے کی توفیق ہو گئی تھی۔۔۔ وہ تو سرتھ آئیا ۔۔۔۔ لیکن باق کوئی بنتے سرتھ عیں آئی۔۔۔۔ اس کے دو گزرنے والے کو تفیعت کر رہا ہے کہ آت دار یہ حال ہے کہ ہم خاتی کو ترسط ہیں کہ کوئی اعتد کا مدو اگر ہم پر خاتی پڑھ کر اس کا بیسل ڈال کر وے ور ے گزرنے والے کچے انھی تنب زندگی کے یہ محات میسر ہیں جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

# گزری ہوئی عمر کا مرثیہ

میرے والد باجد قدی الله سروے اپی عمرے میں سال گرد جاتے ہوئیں مرفیہ بعد مردی عربان ہوئی میں میں الله سروے کی سال گرد جاتے ہوئیں مرفیہ کما کرتے ہے عام طور پر لوگوں کے مرفیہ کی بعد ان کا سرفیہ کما بات ہے لیکن میرے والد صاحب اپنا سرفیہ خود کما کرتے ہے اور اس کا نام رکھے تھے "مرفیہ عمر رفتہ" یعنی گزری ہو ل عمر کا مرفید کر الله تعالیٰ بعیمی ضم معنا فر اکی تب کر جو دفت گرد گی ۔ وہ اب والیس نے بات مجمع بین آئے وال نمیں ب سال سے اس پر فوقی مناتے کا موقع قبین ہے بعد آئندہ کی فر سرتے کا موقع قبین ہے بعد آئندہ کی گر سرتے کا موقع قبین ہے بعد آئندہ کی فر سرتے کا موقع میں ہے بعد آئندہ کی اس کر سے والے اس کر جو اس کی فر سے بات کی فر سے بات کی فر سے بات کی میں گلہ جات کہ جس لگ اس کو جمان جانا کھو وہا فرر مرب کر دیا۔ کوئی قدر و آئیت میں گرد رہے گئن ہوئی میں اور ختوالیات میں گرد رہے گئند ہیں جس میں جس میں جس میں بی فرد و آئیت میں گرد رہے گئندہ میں جس میں جس میں فرد و آئیت میں گرد رہے ہیں جس میں بی فرد و آئیت میں گرد رہے ہیں جس میں بی فرد و آئیت میں گرد رہے ہیں جس میں بی فرد اور آئیا کا کا کہ وہا کا کو کہ ان کا دائی کو کرد ہوں میں باز کو فرد کی کرد رہے ہیں جس میں بی فرد و آئیا کا کا کہ دی سے دائی کا فرائدہ د

#### أبيب تاجر كاانوكها نقصاك

میرے والد ماجہ قدس اللہ سرو کے پاس آیک تاج آگا کرتے تھے۔ ان کی بہت دولی تجارت علی آیک مرجہ وہ آگر کئے گئے کہ حضرت کیے عرض کرون میں۔ کوئی وہ فرما دیں بہت تصان جو گیا ہے۔ والد صاحبہ فراستے بین کد زرا تفعیل تو بناؤک کس متم کا نقصان ہوا؟ کس طرح ہوا؟ جب انہوں نے اس تفعیان کی تفعیان ہوا؟ کس موا ہوئے انہوں نے اس تفعیان کی تفعیل بنائی تو معلوم ہوا کہ کروڈوں کا ایک مودا ہوئے والا تھا۔۔۔۔۔۔۔ وہ نسیں ہو پالے۔۔۔۔۔ بس اس کے علاوہ جو لاکوں پہلے سے ترب نے سی کوئی کی شیس ہوئی لیکن ایک سرواجو ہوئے والا تھا وہ شیس ہوا۔ اس کے تد ہوئے کے بارے شی بنایا کہ یہ بہت ترویات تقدان ہوگیا۔ اس واقعہ کے بیان کے بعد والد صاحب فرماتے کہ بہت ترویات کو بات وال کے بارے شی بنایا کہ یہ کاش وہ یہ بات وان کے بارے شی بھی موج لین کے بعد والد صاحب فرماتے کو کاش وہ یہ بات وان کے بارے شی بھی موج لین کی اور انتراث کا انتا ہوا ہوگا۔ اس وقت کو بات کے بارے شی اس وقت کو بات کے بارے شی اس وقت کو بات کے بارے شی بات وان کے درجہ وین کا اور انتراث کا انتا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔ تھیان ہو میا۔

(املاق تقيلن جوح)

# وسترخوان مجعازنے كالسيح طريقة

میرے والد باید رحمہ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیے میں ایک استاد
ہے۔ حضرت مولانا سید احمر حین صاحب رحمہ اللہ عید جو "حضرت میال
صاحب" کے نام سے مضور نے ..... بنانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
ہورت دالد صاحب رحمہ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ ایک مرجہ میں ان کی خدمت
عشرت دالد صاحب رحمہ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ ایک مرجہ میں ان کی خدمت
میں آیا۔ او انسوں نے قرایا کہ کھائے کا وقت ہے۔ او کھانا کھاؤ جی نے ان کے
ماشی کھانہ کھائے بڑا ہی کہ اللہ علی جا کہ وستر خوان جھاؤ دول ...... ق
کو لیمینا شروع کیا۔ بہ بی کھائے ہے فارنی جوان جھاؤ دول ..... ق
حضرت میان صاحب نے میرا باتھ کی لیا اور فریا کیا کر دے ہوج میں نے کھا
کہ حضرت واس خوان جھاڑتے جارہا ہوں۔ حضرت میال ساحب ہے ہو چینا کہ
وستر خوان جھاڑتا ہے ؟ علی نے کہا حضرت سید، وستر خوان جھاڑتا کو نیا
وستر خوان جھاڑتا ہے ؟ علی نے کہا حضرت .... ..... وستر خوان جھاڑتا کو نیا

کر نجھاڑ دول گا۔ حضرت میال صاحب نے قربایا کہ ای گئے تو جمل نے تم سے پوچھا تھا کہ وستر خوان جھاڑہ آجہ ہے یا شیس؟ معلوم ہوا کہ جہیں دستر خوان جھاڑہ ضیر آناں جمل نے کہا گیر تپ سکھا دیں … … قربایا کہ بال دستر خوان جھاڑنا ہمی آیک فن سے۔

مجرآب ت اس دستر خوان کو دوباره کمونا لور ان وستر خوان برجو ہ بٹیاں بالاٹیوں کے ذرات تھے... ... ان کو ایک طرف کیا۔ اور بُریوں کو جن یر پھر گوشت وغیرہ لکا ہوا تھا۔ .....ان کو ایک طرف کیے......ادر روثی کے کڑوں کو ایک طرف کیا.... اور روئی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے. ... ان کو ایک طرف جع کے .... کی جمعے سے قرمال کہ دیکھو کے بیار جزيل إلى .... اور ميرك يدار أن جارول جزول كي عليمه وعليمه و ميكه مقرر ے .... .. یہ جر یونیاں میں ان کی فال جگہ ہے ..... فی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس مبلد ہونیاں رکھیں جاتی ہیں .... وو آلر بن کو کھا گئی ہے... ... اور الن بھریوں کے لئے ملال جند مقرد ہے ... .. خصے کے کول کو وہ جگہ معلوم ہے وہ آگر ان کو کھا لیتے ہیں اور یہ جو رو اُیوں کے تخرے ہیں ان کو جي اي ديوار پر ركمتا جول يمال پر ندے ولل ..... كوے آتے جي وہ ان كو افل كر كد لينت ميں بحر فرمايا بياسب اللہ تعالى كارزق ہے اس كا كوئى حصد ضائع ميں جنا جاہے حضرت والد صاحب فرائے تھے كد اس ون جميں معنوم ہواك وستر خوان جمازہ بھی آیک فن ہے اور اس کو بھی سکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

میرے والد صاحب جب رونسہ الذی پر عاضر ہوئے تو مجمی رونسہ اقدی پر عاضر ہوئے تو مجمی رونسہ اقدی کی جائی کے اقدی ک اقدی کی جاتی تک پہنٹے ہی شیں پائے تھے ۔۔۔۔۔۔۔بندہ کیشر یہ دیکھا کہ جاتی اس سامنے ایک ستون ہے ۔۔۔۔۔۔۔اس ستون سے آگ کر کھڑے ہو جاتے اور جالی کا بالکل مامنا شیں کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔بعد دہاں آگر کوئی آدی کھڑا ہو ؟ تواس کے

# ریل پس زائد نشست پر قبعند کر؛ جائز شیل

ایک سرحبہ حضرت مفتی صاحب قدس اللہ سرد نے یہ ستلہ بیان فرایا
کہ تم دیل گاڑی میں سر کرتے ہو۔ تم نے ذب بیں یہ تھا ہوا ویکھا ہوا کا کہ
اس ڈب بیں ۴۴ سافروں کے بیٹے کی گنجائش ہے۔ اب آپ نے پہلے جا کہ تین کے
جار انشنوں پر بھند کر لیا اور اپنے لئے خاص کر لیا اور اس پر سعو لگا کہ لیٹ کے
جس کا تجم ہے ہوا کہ ہو لوگ سوار ہوئے ان کو بیٹے کے لئے میت تیس کی سب اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے تیں۔ فرجا کہ یہ بھی "فرائن"
میں داخل ہے جو ناجا کر ہے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے تیں۔ فرجا کہ یہ بھی "فرائن"
ایک اور دو سرول کے حق کو بالل کیا قرس عمل کے ذریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس ایک یہ کر تم نے دو گناہ کیے ہیں۔ اس کے ذریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریعہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریوہ تم نے وو گناہ کیے ہیں۔ اس کے دریاہ تھا۔ سیسی پر بیس تم نے اس

ابینے حق سے زیادہ پر قبضہ کر نیادہ سر اشنادیہ کیا کہ دوسرے مسلمان تھا کول کی سیٹ پر قبضہ کر سیاور ان کا حق پاہل کیا ہے۔ یہ مس طرح اس عمل سے قدید دو مختا ہوں کے سر تھے۔ دوسے سیسے پہنے مختاد کے قدیدے اند کا حق پامال جوائے سے دوسرے مناہ کے قدیدی تھا ہے کا حق پامال ہوا۔

زمزم ادر وضو کا چا ہوا پانی بیٹھر کر پینا افضل ہے

حضرت موادہ مغتی محمد منتج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی تحقی کہ زمرے کا بائی تفت کر بینا ہی فضل ہے ۔۔۔۔۔ اس طرح وضو کا جا دو ابائ میں فضر کر بینا اضل ہے ۔۔۔۔۔ لبت عقر کے موقع پر جس طرح ہم بائی کرے یو کر بین جائز ہے اس طرح زمزہ کا بائی دیا گی تو کیے و شرے کوڑے ہو گئے ہو کفرے ہو کران کو بیا ۔۔۔ تھ ابتدام کر کے کوڑے او کر پینے کی ضرورت نسی باعد بھ کر بیاہ جاسی ہے۔۔۔۔ وی افضل ہے۔۔

# وال اور شخطے میں نورانیت

یں نے اپنے والد ، جد حضرت مفتی کی شکی صاحب ہے۔ اللہ علیہ سے کی بازید واقعہ سناکہ وہ یہ علیہ ایک صاحب محمد اللہ علیہ سے کا بازید و اقعہ سناکہ وہ مدی کی ایک صاحب محمد اللہ علیہ اللہ کو اس کے ذرجہ ابنا کرر اس کرنے بھے اور اس کے ذرجہ ابنا کرر اس کرنے بھے اور اس آلدنی کے بھی ہوتی محمد اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی ا

وقت دارائطوم وہا مدے صدر مدرس معزمت مولانا محد یعقوب ساحب نافوتوی رحمہ اللہ عید فرائے تھے کہ جمیں ہورے مینے ان ساحب کی وحمت کا انتظار رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کئے کہ ان ساحب کے فقطے اور وال کی وعموت میں جو فررانیت محسوس ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ فورانیت بلاؤ کور بربائی کی عالی میں وحموتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ فورانیت بلاؤ کور بربائی کی عالی میں وحموتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔۔

# میزبان کو تکلیف دینا گناه کبیره ب

میرے والد ماجہ قدس اللہ سرہ قربال کرتے ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے قول یا علی سے تغیف پیچنا ممناہ کیرہ ہے جیسے شراب پینا۔۔۔۔۔۔ چدی کرا۔۔۔۔۔ نا کرا۔۔۔۔۔ کمناہ کیرہ ہے بندا اگر تم نے اپنے کسی عمل سے میزیان کو لکیف دی تو یہ ایڈاء مسلم ہوئی یہ مب ممناہ کیرہ ہے۔ حضر سے مفتی محد شفیع صاحب اور تواضع

## حضرت مفق صاحبٌ اور مبشرات

میرے والد ماجد دحمد الله علیہ کے بارے میں بیسیوں افراد نے خواب و کیے مثل خواب میں معنور اقد می ملی الله علیہ وسلم کی ذیارت ہوئی ....... اور حضور اقد می الله علیہ وسلم کو میرے والد ماجہ کی شکل شن ویکھا ... بیس بیت خواب نے خواب بے شار افراد نے دیکھے ... بیس چیانچہ بیب لوگ اس فتم کے دوسرے خواب بے شار افراد نے دیکھے ... بیتانچہ بیب لوگ اس فتم کے خواب کھے کر جمیح تو دھرے والد صاحب رحمته الله علیہ اس کو ایسے پاس محفوظ رکھ لیے ... اور ایک رجمز جس پر کی محوان تھا اس کو ایسے پاس محفوظ رکھ لیے ... اور ایک رجمز جس پر کی محوان تھا اس کو ایسے تاس دھرات الله جس اس رجمز جس اس رجمز جس الله کوا دیے دیتے تھے ... اس دھرات کھوا تھا دیے دونت کھوا تھا دیے تھے ... ایس دھرات کھوا تھا دیے دونت کھوا تھا دیے ۔

یہ آپ نے اس کے لکھ دیا کہ کوئی پڑھ کر دھوکہ نہ کھائے۔ کمن سے حقیقت ہے خواب کی۔ اس جب انسان اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہ اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق عمی باعث مرکت مادے۔ کیکن اس کی دجہ سے دھوکے عمی جاتا نہ ہو۔ ۔۔۔۔۔۔۔ نہ دوسرے کے بارے عمیں۔ ۔۔۔۔۔ کور نہ اسے بارے عمل اس۔۔۔۔۔۔ خواب کی حقیقت اتی عی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ، ای خواب سے متعلق اور تین معادیت اور بیں۔ جن کے بارے ٹٹن انکٹر الاعظم کو کم معلومات کئیں ہیں۔ جس کی دید سے غلمہ تھی تیں بڑے رہے ہیں۔

زرر رستی کاك میں به تیمی ژال دیں

وُلِمَ أَرْ صاحب قَدْس الله مرور . . . . أور خفرت مولانا من الله خان صاحب تحدی ہے سروں میں ان شوں پر گوں سے میرا تعلق رہ ہے۔۔۔۔۔ این عال الله بن تور الكر الله تفالي في الن بزر كون أن خدمت من حامل ك أن توافق عطا فرما دی 🕟 دیدان کا نقل ا کرم تما د 🗀 اب سازی عمر نعجا آس پر شکرادا کروں 🕟 تک بھی اوا نمیں ہو سکتا 💎 یہ بورگ تکھ ہاتھی زمر دستی کانوں میں ذال کئے ... ... اپنی خرف ہے مین کی نہ تو طلب تھی اور نہ مواہش اور جُر بیں ان باقوں کو اب نمیر دار تھنا چاہوں جو ان پندر محول کی جملیوں میں سٹی مخیل .... ... اتو فور کا طور پر سب کا باد تا مشکل ہے ۔ ۔ انتین کمی شاممی موقع ہر دو باتیں یاد آجال ایں۔ اور برر کوں سے تعلق کا رہے ہی فائدہ ہوتا ے ۔ ۔ ۔ ، اور جس طرح ہزر کوریا کیا خدمت بین مدخری فعیت ہے ۔ ۔ ، ، ور الناكي بد شنا تهت ہے۔ اى خررة بن مادموں نے خلوظ ہے۔ حال ہے۔ سوائے ج من مجی اس کے تائم مقام وہ جاتا ہے ۔ .... آن یہ عفرات موجود عمیں ہیں۔ تمر محمد نڈ سب یا نیں تکھی وولی پھرؤ نے ہیں۔ ان کو مطالعہ بیں رکھنا ع بين من كام معاتى مين

معفرت مفتى صاحب ادر ملكيت ك وضاحت

یں ہے سینے والد قد تی اند اسرہ کو بھی ای طرح ویکھا کہ ہر بیخ میں ملکیت واطعے کر دہینے کا معمول خاربھری عمر میں حفزت والد صاحب نے اسپے کرے میں کیک جان کی وال لی تھی۔ وان رات وہیں رہے تھے ہم لوگ ہر وقت ا حاضر رہتے تھے ش نے دیکھا کہ جب میں شرورت کی کوئی چے دوسرے کرے سے کن کے کرے میں لاتا و ضرورت پاری اوٹ کے احد فورا فرمات کہ اس چے کو والی لے جائد آگر مجلی وائیں لے جانے میں دیر او جاتی تو دروش ہوتے کہ میں نے تم سے کیا تھا کہ وائیں بہنے دو اللی تک والیں کیوں شیس کہنجائی ؟

مجمی مجمی جارے ول میں خیل آتا کہ ایک جدی وائیں لے جائے کی کیا مردوت ہے؟ ابھی وائیں کی چا دیں جو والد صاحب نے ارشاد فریغا کی جات وارت ہے والے میں ایک جن خود والد صاحب نے ارشاد فریغا کی جات وراصی یہ جاری کی میرے کرے جی جو جائے کی میرے کرے جی جو جائے گی ہیں۔ اور اپلیہ کے کرے جی جو جی جی بی دو سب میر کیا تھیت ہیں۔ اور اپلیہ کے کرے جی جو جی جی بی دو سب میر کیا تھیت ہیں۔ اور اپلیہ کے کرے جی جی جو جی جی ایک میں ایسان ہو کا میر اانقال اس طاحت میں ہو جائے گی دو جائے گی ماری کے کہ و میت نامد کے مطابق دو جی تا در ہو اس لئے کہ و میت نامد کے مطابق دو چیز میر کی کیا ہے۔ اس لئے جی اس بات کا اجتمام کرتا ہوں اور جمیس کہنا ہوں کہ یہ چیز میر کی کیک میں بات کا اجتمام کرتا ہوں اور جمیس کہنا ہوں کہ یہ چیز میر کی دائیں ہو جائے گی دو ایس کے دائیں ہو جی ایک کے دائیں ہو جی کی دو ایس کے دائیں ہو کی دو ایس کے دائیں ہو کی دو ایس کے دائیں ہو کی دائیں ہو کی دائیں ہو کی دائیں ہو دائیں کے دائیں ہو کی دائیں ہو دائیں کے دائیں ہو کی دائیں ہو دائیں ہو جائی ہوں کہ یہ جی دوران اور جمیس کہنا ہوں کہ یہ جی دائیں ہو دائیں کے دائیں ہو کی دائیں ہو دائیں کے دائیں ہو کی دائیں ہو دائیں کے دائیں ہو دائیں کے دائیں ہو کی دو جو کی دائی ہو کی دائی ہو کی دائیں ہو کی دائی ہو کی دو جو کی دو

یہ سب باتمی دین کا حصد ہیں۔ آئ ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے اور می باتمی ہواں سے سیکھنے کی ایس اور یہ سب باتمی اس اصول سے محل رای جی جو اصول حضور نے اس مدیث میں میان فرمادیا ہے "وہ یہ کر" " قران" سے بچا۔

# مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ

میرے والد باجد قدی انڈ سرو فردیا کرتے تھے کہ گھر بین بھی شیاء مشترک استعمال کی ہوتی ہیں جس کو گھر کا ہر قرد استعمال کرتا ہے اور ان کی آلیا جگہ مقرر ہوتی ہے کہ خلال چنے فعال جگہ رکھی جے کی مشلا کا اس فلال جگہ رکھا

جائے کا بیانہ نلان تیکہ رکھا جائے کا صابق قنال کیٹر رکھا جائے کا جمیل فرمانے کرتے تھے کہ اثر لوگ ان جنے دن کو استعال کر کے ب جگہ رکھ وسیتے او حسیس معلوم نمیں کہ تمیارا یہ عمٰل حماہ کریرہ ہے اس نئے کہ وہ پینے مشترک استعال کی ے بعب ووسرے محض کو اس سے استعال کی شرورت جو گی تو وہ اس کو اس کی جّد پر على كرے كا اور جب جلد برائ كوده جي ضي الله كان قواس كو تكيف اور ایداء جو گل اور کسی محل معلمات کو تکیف مانیانا گذاه کیره ب بهادا و این محل اس خرف کیا ہی شین تھا کہ یہ بھی حماد کی بات ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تو د نیا واری کا کام ہے۔ محمر کا انتظامی معاملہ ہے یاد رمکو زندگی کا کوئی موشہ ایسا تھی ہے جس کے بارے علی وین کیا کوئی جائے سوجود تد ہو ہم سب اپنے اپنے كريان يل مد وال كر ويكيس كد كيا بم لوك الله وال اجتمام كرية بي كد مشترک استدل کی شیاء استعال کے بعد ان کی معین تبلد پر رحمی عائد دومروں کو تکلیف نہ ہو؟ اب ر چھوٹی ک دیت ہے۔ جس عمل ہم صوف ہے وهیاتی اور بے توجی کی وجہ سے محلاہوں میں متلا ہو جائے ہیں۔ اس نے کہ ہمیں وین کی گلر حمیں، ومیر کا خیال حمیں، اللہ تحالیٰ کے سابقے بیش جونے کا ا سال شیں، دوسرے اس لئے کہ ان مساکل سے جمالت اور نادا قلیت محن آن کل بہت ہے۔

میر حال ہے سب ہاتیں "اقران" کے اندر داخل ہیں۔ دیسے تو یہ ہموٹی ک بات ہے کہ دو تھجوروں کو ایک سرتی ماکرت کھا: چاہیئے۔ لیکن اس سے یہ اصوالی معلوم ہواکہ ہے دو کام کرنا، جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، با دوسروں کا جن بال ہو، سب "قران" میں داخل ہیں۔

غیر مسلسوں نے اسکامی اصول ابنا لئے

ایک مرجہ میں معرب والد صاحب ربمہ اند کے ماتحہ (عاکی کے سر پر محیار دوائی جاز کا سر تھا، راستے میں جھے طعل نانے کی جائے گ ضرورت بیش آئی آپ سے دیکھ ہوگا کہ بوائی جازے حسل خانے بی وہش مین کے اور یہ عمارت لکھی ہوئی ہے کہ "جب ہے ہی تی سی کو استعال کر بیں قوان کے بعد کیڑے سے اس کو صاف فور فٹک کر دیں۔ تاکہ بعد میں آئے والے کو کرابیت نہ ہو" جب ہی خسل خانے سے دائیں کی تو حضرت والد صاحبہ نے فروا کہ حسل خانے میں اور بین پر جو مجارت کہی ہے یہ اس بات ہے جو میں تم لوگوں سے بارباد کتا رہتا ہوں کہ دوسروں کو تعلیف سے چانہ وین کا حصہ ہے۔ جواب فیر مسلمول نے افتیاد کر بیاہے، اس کے میتج ہیں ابتہ سے فارن کو دنیا ہی ترق عطا فراد دی ہے داور ہم لوگوں نے ان باتوں کو وین سے فارن کر دیا ہے، اور دین کو صرف فیاز روزے کے اندر محدود کر دیا ہے۔ معاشرت کے ان آذاب کو باکل چھوڑ دیا ہے۔ جس کا انتجہ سے کہ اس ویا استی فور حور کی طرف جارہ جیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اند تعالی نے اس دیا کو عالم اس نہ معایا ہے۔ اس میں جیسا عمل افتیاد کرد کے اللہ تعالی اس کے وہے کو عالم اس نہ معایا ہے۔ اس میں جیسا عمل افتیاد کرد کے اللہ تعالی اس سے وہے۔ اس منائی بیدا فرائمی ہے۔

# حفرت مفتى صاحبٌ كا مُداق

میرے والد مابعد حضرت مفتی محد حفی صاحب رحمة الله عنیہ کا خدمت میں ایک صاحب الحمة الله عنیہ کا خدمت میں ایک صاحب آئے اور کما حضرت! محصے کوئی ایدا و فیلد الا و وقیع جس کی برکت سے حضور الدی صلی الله علیہ وسلم کی زیارت تعیب ہو جائے۔ حضرت والد صاحب رحمة الله نے فرایا تعالی، تم ہوے حوصفہ والے کوئی ہوکہ تم اس بات کی تمنا کر رہے ہوگہ سرکار دو عام میل الله علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے و اس بات میں تو یہ حصفہ نمیں ہو تاکہ یہ تمنا ہی کریں، اس لے کہ ہم کمان؟ ور نی کریم میلی الله علیہ وسلم کی زیارت کمان؟ اور اگر زیارت ہو جائے تو اس سے آؤ اس کے حقوق اور اس سے قاب کر اس میں اس کے حقوق اور اس سے قاب کمل اور نیمی ہو سے کریں میں اس میں میں کے تعل

سیھنے کی نوست آئی جس کے ذریعہ صنور اللہ س ملی اللہ علیہ وسلم کی زیادے ہو جائے البتہ آگر اللہ تعانی اپنے فعنل سے خود ہی زیادے کراویں توب ان کا اللہ م ہے، اور جب خود کرائیں مے تو ہر اس کے آواب کی بھی تو پُتی طفی ہے۔ حضر سے مفتی صاحب کی عظیم قریائی

ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مغلّ محد حقیح صاحب قدس اللہ سر وکی پری زعمی میں اس مدید ر عمل کرتے کا این اعمول سے مطابع کیا ہے، جھڑا کئے کرنے کی خاطر یا ہے ہے بڑا جن چھوڑ کر اللّب ہو گئے۔ ان کا ایک دانعہ سناتا وول جس برآج لومول كو يقين كرنا مشكل معوم ووتا ہے۔ يه وارانعلوم جو اس وقت کور کی میں تائم ہے، پہلے والد الله على ایک چونی ک عارت على وعم على جب كام زياده مواتوس ك ليحده جك يوسى وسي اور مشاده جك کی شرورت عمی، چنانجہ اللہ تعالیٰ کی الیک مدد ہوئی کہ بالکل فسر کے وسط میں حکومت کی طرف ہے آیک بہت ہوی اور کشاوہ جگہ کس محلی، جمال آج کل اسلامیہ کارمج قاتم ہے۔ جس معترت علامہ شیع احمد عینی رحمہ اللہ علیہ کا مزاد میں ہے۔ یہ محلاہ جگہ وارالعلوم کرایٹ کے نام المات یہ گئی، اس زعن کے كاندات ال ك ، تبند ل كيار بورايك كرو اي ما دياكيار كل فون اي لك كيار اس کے بعد وارالطوم ، سک بیاد رکتے وقت ایک جلسہ ناسیس متعقد ہوا۔ جس یں اور سایا کتان کے بوے والے علاء حضرات تشریف اے۔ اس جلسہ کے موقع پر بکی حضرات نے جھڑا کھڑا کر ویا کہ بیہ جگد دارالعلوم کو حس المی جاہیے تقی ۔ بعد قلال کو ملی ماہتے تقی۔ القاق سے جنگڑے میں بن و کول نے ایسے بعن بدرگ بستیوں کو بھی شول کر میاہ جو حضرت والد صاحب کے نئے باعث احرام حیں۔ الد مناحب نے پہلے تو یہ کوشش کی یہ چھوائمی طرح ختم ہو جائے لیکن وہ فتم شیں ہوا۔ والد معاصب نے سے سوچا کہ جس مدرے کا آغاز ہی جھڑے سے جو رہا ہے تو اس مدے میں کیاء کت ہو گی؟ چانچے والد ساحب

نے بنایہ فیصلہ سنادیا کہ میں اس زعین کو چھوڑ تا ہوں۔ مجھے اس میں ہر کت تنظر منہیں آتی

وارالعلوم کی مجلس نشظر کے یہ فیصلہ سنا تو شوں نے حضرت والد صاحب سے کما کہ عطرت! بدآپ کیما فیصد کر دیے ہیں؟ ایکی یوی زشن وہ ہی شرکے وسط میں، ایک ذہن مگن ہی سٹھی ہے۔ آپ جَبلہ یہ زمین آپ کو مل مکن ہے۔ آپ کا اس بر بختہ ہے۔ آپ ایک زنین کو چھوڑ کر ایک ہو رہے ہیں؟ حفرت والدحدجب ستے جواب میں فرطا کہ میں مجلس پتنظمہ کو اس زمین کے چوڑنے پر مجود نہیں کرنا۔اس لئے کہ کہل شکھہ در حقیقت س ڈیمن کی منک ہو چُکی ہے آپ معرات اُر جاجی تو مدرسہ مالیس میں اس میں شمولیت المتيار حميل كرونك اس المنظ كر جس مدريه كي بياد جموز يدري ما كي جاري بور اس بدرے میں بھے پر کت نظر نہیں آئی۔ پھر حدیث سائی کہ حضور اقدی مسلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا كه جو محض حق ير اوت ہوئے جنمزا چھوڑ دے على إلى كو جنت ك يجول إلى كمر ولوائف كافعه ورا وول الب عفرات بيركمه رے ہیں کہ شر کے پیول ج ایک زنتن کمال سے گا۔ لیکن سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم قرمارہے ہیں کہ میں اس کو بنت کے بی گھر ولواؤ تا۔ بیہ کمہ کر اس زیٹن کو چھوڑ دیا۔ آج کے دور بیں اس کی مثل کمنی مشکل ہے کوئی مختص اس طرح جشرے کی دجہ ہے اتن یوی زمین چموڑ دے۔ لیکن جس محض کا بی سریم ملی اللہ علیہ وسلم پر کامل بیٹن ہے۔ وی پہ کام کر سکتا ہے۔ اس سے بعد اللہ تحالی کا ایسا فضل ہوا کہ چیری میٹول کے بعد اس زمین سے تی ممنا یو ک زمین عفا فرما دی۔ جمال آج وارالعلوم قائم ہے۔ یہ تو میں نے سے حضرات کے ساہنے ایک مثل بیان کی ورثہ معزت والد ساحب کو ہم نے ساری زندگی حتی الما مكان اس مديث پر عمل كرت ديكها، إن البند جس مبك دومرا فتص جحزے ك اتدر بهاش ي ك ادر وفائ ك سواكوني جاره شدري قوالك بات بهد بم

لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیکر بیٹھ جاتے ہیں کہ ظلاں موقع پر ظال محتم نے ہا۔ پہرات کی تخص نے ہیں۔ ہوئٹ کے اس کو دل ہیں شالیا اور جہات کی تخص نے اس کو دل ہیں شالیا اور جھڑا کھڑا ہوئے۔ کی اس چھڑا انسان کے دمین کو موٹ ویتا ہے اور انسان کے باغن کو جاہ کر ویتا ہے اس کے خدا کے دمین کو موٹ ویتا ہے اس کے خدا کے لئے ایک جھڑوں کو ختم کر دو اور اگر دو مسلمان کھائیوں ہیں جھڑا ور گھو تو این کے در میدن مسلم کرانے کی چوری کو حش کرد۔

# ایک بزرگ کا تعیحت آموز واقعہ

میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفع معاصب قدس الله سر و نے ایک بررگ کا واقعہ سنایاک ایک اللہ والے مورک کہیں جارہے تھے۔ یکی تو کول نے ان كاغداق اللي السيس جي طرح آن كل موتى اور ميده سادي مولوك كا الومون عراق الااع بين........ برحال...... عراق كرن من ك الك من ن درگ سے ہو جماک بر مائے کر آپ ایسے ہیں یا مراکزا محاب؟ اس سوال بر ان بزرات کو نه غسه آیا، شامیعت مین کوکی تغییر اور محمد بیدا جواه اور جواب میں فریاک اہمی توشن شیں یا سکاکہ میں اچھا ہوں یا تساد اکا اچھا ہے اس لئے کہ ید شین مم حالت میں میر انتقال ہو جائے۔ اگر ایمان اور عمل صالح پر میرا خاتمہ ہو کمیا تو ہیں اس مورت میں تمہارے کتے ہے ایما ہول کا۔ لوراگر خدان کرے میرا خاتمہ برا ہو کیا تو بھیٹا تمارا کٹا جھ سے اچھا ہے۔ اس لے کہ وہ جنم میں تبی جائے گا۔ اور اس کو کوئی طالب نبیں وی جائے گا ..... الله ك بعدول كاكي حال جوتا ب ك وه خاشم ير نكاه ركه بي اى لئے قرمایا کہ محل ہو ہے ہرتر اقبان کی ذات کو حقیر مت خیل کرو۔ نہ اس کو برا کور اس کے اعمال کو پیکک پر اکمو کہ وہ شراب پیٹا ہے، وہ کفر میں جن ہے، لیکن وات كويرا كت كاجواز شمل. جب مك بيرية ند يطيع كمر انجام كيا موسة والا

#### زی ہے سمجھانا جائیے

حعرت مغتی محر شخیع صاحب دممة اللہ علیہ فرایا کرتے ہتھے کہ اللہ تعال نے صرب موی اور صرت بادون طیبا السلام کو فرحون کی اصلاح کے ليخ بحيما اور فرفون كون عَمَا ? خدائي كا دمويرار تما . . .... جو يد كمنا تما كه أمّاً وَيُعِكُمُ إِلَّا يُعْلِقُ (النازعات ٢٦) يعنى عن تهارا بوابرورد كار بول ... السام كوياك وہ فرعون پرترین کا فر تھالیکن جب ہے دونول تیفیر فرعون کے پاس جانے کھے تو الله تعالى نے فرمایا یعنی "تم ووتول فرمون کے پاس جاکر نرم بات کمنا" شاید کہ وہ تعبیحت ہان نے باؤر جائے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد والد ماجد رحمہ اللہ علیہ نے قرلما كراج تم معرت موى عليه اللام سے دوے معلى تين بو كئے..... اور تسارا مقابل فرمون ہے دوا محراء شین ہو سکن ...... ماہے وہ کتا تھا ماا ہٰ من و فاجر اور مشرک ہو اس لئے کہ وہ تو خدائی کا و محیدار تھا۔ اس کے باد جور حفرت موی طیر السلام اور حفرت باردان علیه السلام سے فرویا مارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جو تو زرازی ہے بات کرد۔ مخت سے بات مت کرداس ے وربعے حارب سلنے قیامت تک یہ تغیرانہ طرایۃ کار مقرد فرا دیا کہ جب محی سمی ہے وین کی بات کمیں قرزی ہے کمیں ...... سختی ہے ند کمیں۔ حضرت مفتی صاحب اور تغییر قرآن کریم

میرے والد اجد معزت مولانا منتی محر فلیخ صاحب رصة الله علیہ نے محر کے ستر جھو سال وین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں محر کے ستر جھو سال وین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں محر اللہ اس کے بارے عمر میں جاکر "معادف المراکن" کے بارے تھیں آپ بھی سے باربار قربائے بھے کہ معلوم شیں کہ میں اس قابل تھا کہ گئیر پر قلم افغانا اللہ میں تو حقیقت میں تغییر کا اہل شیں دول لیکن تھیم الاست حضرت مولانا افر ف علی ساحب رحمت اللہ علیہ کی تغییر کو میں نے آسان الغاظ میں تجیوکر ویاہے ۔۔۔۔ مددی عمر یہ قربات دہے کہ دوے دوے علیاء تغییر مرکام کرتے ہوئے تھوائے دیت ۔

# آمدنی اعتبار میں نمیں خرج اعتبار میں ہے

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ آب
ایذاء رمالی کا آیک آلہ میں بجارہ و چکا ہے ۔ ۔ ۔ دو ہے الیمینیوں آ ہو آیک ایسا
آلہ ہے کہ اس کے ذرایعہ جن جا ہو دوسرے کو آنکیف پہنچا دو چنا تی آپ نے کسی
کو بیلی فوٹ کیا ادر اس ہے لیمی گفتگو شرائے کر دی اور س کا خیاں شیس کیا کہ دہ
حشم اس دفت کسی کا سے الدر مصروف ہے ۔ ۔ اس کے پاس دقت ہے یا
شیس ۔ ۔ ۔ ۔ اس کے پاس دقت ہے اللہ علیہ نے آمد دف الائر کا آپ بی ہو ہت ہی اللہ علیہ ہے اس دو اللہ کا اللہ کا اللہ اس میں ہو ہت ہی اللہ علیہ ہے کہ آئر کسی ہے اس بیات کر فی ہو ہے او کہ جھے ذرا کمی بات کر فی ہے ۔ ۔ ۔ ، ، ، ، ، ، پور اللہ کی بات کر فی ہوں اور اللہ کی بات کر فی ہات کر فول اور

اکر فارخ نہ یوں وکوئی مناسب وقت منا رس سے اس وقت بات کر اول گا۔ سورہ نورکی تقییر بیس ہے آواب تکھے ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔ دیکھ لیا جائے اور خود معترت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ کئی ان پر عمل فرایا کرنے تھے۔

یہ گمناہ کمپیرہ ہے

آیک دان ہم لوگوں سے قرباؤک تم لوگ جو حرکت کرتے ہو کہ آیک چیز اشاکر دوسری مبلد وال دی۔۔۔۔۔۔ سے بد اخلاقی تو ہے تا ۔۔۔۔۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مخاہ کیرہ بھی ہے۔۔۔۔۔ اس سے کہ اس عمل سے در یع مسلمان کو تکلیف پینچنا ہے اور ایڈاء مسلم مخناہ کیرہ ہے۔ اس دان ہمیں پید چانک ہے تھی دین کا تھم ہے اور یہ ہی محناہ کیرہ ہے ورنہ اس سے پہنے اس کا احساس بھی خمیں تھا۔

# مير، دالد ، جدكي مير، ول مين عظمت

میرے والد ماجد معترت متنی حجد عفی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے سادی حجر علی ایک دو مرجہ اللہ علیہ نے سادی حجر علی آیک دو مرجہ ان کا طرائی کمانا یہ ہے لیکن ان کی خضیت اور معلمت کا مثل ہے تھا کہ ان کے کمرے کے آریب سے مزرتے ہوئے لڈم و کھا جاتے ہے کہ جم کس کے پاس سے کزر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوت ہے؟ اس لئے کہ دل میں یہ دیال تھا کہ کیس ان کی محمد، ایسا کھوں کے مارے جارا کوئی ایسا عمل نہ آجائے جو ان کی شان ، ان کی معلمت ان کے خطاف ہو ۔۔۔۔۔۔۔ جب ایک مخلوق کے لئے دل میں یہ معلمت مور سے نا مان کے اس کے خوال میں یہ معلمت مرد ہوئی جانے جو سب کا فائل اور سب کا واک ہے اس کے خوال میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے ماستے یہ کر توت اور یہ کا و کہ میں اس کے ماستے یہ کر توت اور یہ کون کر کے کہ میں اس کے ماستے یہ کر توت اور یہ کون کر کے کہ کون اس کے کہ اس کے ماستے یہ کر توت اور یہ کون کر کے کہ کون اس کے ماستے یہ کر توت اور یہ کون کر کے کہ کون ان ہوں گا کہ در اس کو کیا مند دکھا ان کون

# یہ کام کس کے لئے تھا؟

حفرت مقتی محد شقق صحب دعمة الله علیه فرایا کرتے ہے کہ وعوت و جلنج اور امر بالعروف و نمی عمن المعر کرنے واسلے کا کام ہے ہے کہ وہ اسپنہ کام عمل لگا رہے۔ لوگوں کے شاملے کی وجہ سے چھوڈ کرنہ تنظو جاستہ واپوس نارایش یا غسر ہو کرنہ بھو جائے کہ عمل نے قریب سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات میں بائی۔۔۔۔۔۔ابذااب جس نمیں کمول گا۔۔۔۔۔۔ ایسانہ کرے بھے یہ موسع کہ جس نے یہ کام کس کے نئے کیا تھا؟ اللہ کورامنی کرنے کے لئے کیا تفد اسمدہ بھی جتنی مرجہ کروں گا تھ کورامنی کرنے کے کروں گا اور ہر مرجہ بھے کہنے کا جرو و ثواب مل جائے گا

#### أبيك تفيحت آموز واقبعه

 کرہ اور ان کی دوا استوال کرو۔ جب ایک بفتہ کے بعد دوبارہ میسم صاحب کے باس کی توشی نے موجب کے اس کی توشی نے موجب کی بفتہ کے بعد دوبارہ میسم صاحب اس بھی بر تفید ہجہ میں شہل کیا رز کوئی صاری معلوم ہوئی۔ میسم صاحب نے فرایا کہ گزشتہ ہفتہ جب تم آئے بھے تساری آواز من کر مجھے ایرازہ ہوا کہ شہرے ہمیں خالی ہو گئی ہے۔ لور اندیش ہے کہ کمیں آئے بال کر فی فی کی شکل اختیار نہ کرنے۔ اس سے مین نے شیس دوا دی۔ اور اب الحدوث تم اس دماری سے رفا گئے۔ دیکھے! سے ایراز کو بیتہ شیس ہے کہ مجھے کیا جراری ہے۔ دور معانے اور فاکن کو بیت ہا کہ کہ شہرے اندر بے صاری ہے، یہ اس کا احمان ہے۔ لہذا بیہ شیس کما جائے گا کہ شہرے اندر بے صاری ہیدا ہو رای خور اس خارائی ہونے کر و۔ اب اس بنانے کی دجہ سے فاکٹر پر غسہ کرنے اور اس سے تارائی ہونے کی شرورت خیر۔

# جوتل میں زمین پر کھانا کھانا

# حفرت مفتي محمر شفع صاحبٌ كاليك واقعه

ميرات والدياجة فغرت موارنا ملتي محد تتفيح ساحب رثمة الشاعلية جب باکتان تشریف لائے تواس دقت حکومت لے دستور ساز اسمبلی کے ماتھ ایک "تعیمات اسلام ورو" ملیا تقار حفزت والد صاحب کو بھی اس کا ممبر ملیا عمیار یہ بورڈ مکومت تنا کا ایک شعبہ نتالہ ایک مرتب مکومت سے کوئی کام کڑ پڑ کر دیا تو معترت والد صاحب نے اخیار میں مکومت کے خلاف بیالن وی<u>دہ</u> کہ کومت نے یہ کام خلد کیا ہے۔ بعد میں مکومت کے بچھ لوگوں سے ملاقات وو کی ڈاٹسوں نے والد معاصب سے کما کہ حضرت الیب ٹو مکومت کا حصر ہیں۔ آپ نے حکومت کے خناف یہ ایان ویمیا؟ حالا کھ کپ ستھیمات اسلاک ہورڈ" کے رکن ہیں۔ اور یہ بورڈ "وسٹور ساز اسمبل" کا حصر ہے۔ حکومت کے ضاف، آب كاليربيان دين مناسب بات شيس ب، جواب عن حفرت والد صاحب في فرایا کہ جی نے یہ رکنیت کسی اور متعد کے لئے تول نہیں کی تھی۔ صرف دین کی خاطر تبول کی تھی اور دین کے ایک خلام کی میثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ جربات میں حق سمجمول وہ کمد دولا۔ جائے دہ بات حکومت کے موافق بائے یا مخاف بڑے۔ میں اس کا مکلف شہرے اس اللہ تعانی کے نزدیک جویات کی ہے وہ واضح کروں۔ ریا رکنیت کامسئلیہ بیہ رکنیت کا معاملہ میری ملازمت نہیں ہے۔ آپ متومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ڈری کیونکد آپ حکومت کے آیک لازم اخرین -آب کی تحوّاه دو برار روپ ب- آگرید ملازمت چموت می و مر

آپ نے زعد کی گزارتے کا جو نظام بھار کھا ہے وہ خیس چل سے گا۔ میراہے منال
ہے کہ جس دن جی نے رکنیت قبول کی بھی اسی دن استعنی کھو کر جیب چی
اللہ ایا تھا کہ جب بھی موقع آئے کا چیش کر دول کا۔ جمال تک ملازمت کا معالمہ
ہے تو جھ جس آپ جس ہے فرق ہے کہ جیرا سر سے پاؤل تک زندگی کا جو خرچہ
ہے وہ دوروپ سے زیادہ خیس ہے۔ اس لئے اللہ کے فقتل و کرم سے جس اس
مخواد اور اس الاؤنس کا بخات خیس ہے۔ اس لئے اللہ کے فقتل و کرم سے جس اس
مخواد اور اس الاؤنس کا بخات خیس ہول ہے دورو ہے کا خرچہ پورا کر اول کا اور
آپ نے اپنی زعدگی کو الیا میل ہے کہ دو مورو ہے سے کم جس آپ کا سوت خیس
جار اس وج سے کب حکومت سے فرتے جس کہ کسی مازمت تہ چھوٹ جائے۔
جار اس وج سے کب حکومت سے فرتے جس کہ کسی مازمت تہ چھوٹ جائے۔
جار اس وج سے کب حکومت سے فرتے جس کہ کسی مازمت تہ چھوٹ جائے۔

زبان کے ڈنگ کا ایک قصہ

عیدا کرنے والا ہے۔ اس سے چھا جائے۔ اور جمیشہ سانے اور سیدھی بات کمنی جائے۔

### "بديه" طال طيب ال ي

ميريت والدرجد حفرت موازه مغتى محمر فتغيج مباحب رحمة التدعيب فرمان کرتے میں کہ حمی مسلمان کا وہ بدیے جو خوش دلی لور محبت ہے دیا گیا ہو۔ ہام و نمود کے لئے شادیا کیا ہور وہ برید کا نکات میں سب سے زیادہ طال اور طیب بال ہے۔ اس کے کہ جربیر تم شہ فود کالاے س جس اس بات کا امکان ہے ك حميرا الله الله على كماسة عن كذاتم سد كوئى زيادتى موكى جور جس سر يتيم میں اس کے طال طیب ہونے میں کی روشی ہو۔ کیئن حمر ایک مسلمان تمہارے وس اخلاص و محیت کے ساتھ اور محتل اللہ کی خاطر کوئی بدیے لے کر آیا ہے۔ اس ك عمل بوت ين كول تنف عين سهد جنائيد حفرت والد صاحب رحمة الله علیہ کے بدید و بے کے اصول مقروعے اور بدید کی آب بہت لقد فرمایا کرتے منے اور ا قاعدہ ہتا م کر کے اس کو اپنے کی معرف میں فرج کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ مسلمان کا ملال ملیب ہال ہے جو اس نے انڈ تھاں کی خاطر دیو ے اس کے مید ماں مول مرکب والدے من من بیر حال جو برے اللہ کے لیے وہ جائے وہ دینے والے کے لئے کی مردک .... لین والے کے لئے کئ مبارك ..... قار جمل بديد كا مقصد حرص بولور نامره نمود بواك ش ند ديين والے کی لئے برترت ، اور نہ لننے والے لئے بر کرنے ۔

#### ڈانٹ ڈیٹ کے وقت رعایت کریں

میرے والد حمرت مولانا مفتی حمد مشفع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے مرتے تھے کہ حفیقت ہیں ہم بنے معنرت فغانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاں سوائے شفقت اور حمیت کے کیچہ و یکھیا تھا قسیمیں۔ البعۃ بعض او قات لوگوں کی اصلاح کے لئے أن فيت كى خرورت باتى تحى تو وو كى ان رما يول كے ساتھ كرتے الله فارى كى خرورت بيش كيے قالون كو اس كو فائنے كى خرورت بيش كيے قالون كو الله باقول كى رمايت كرتى جائيے ہوا ہو اس كو فائنے كى خرورت بيش كيے قالون كو اس فائن باقت كا خيال ركھ كہ اس فائن فيص سے ليا اس بات كا خيال ركھ كہ اس فائن فيص سے ليا فيسہ لكا لها مقبود اس كى تربيت بور جس كا طريقہ حضرت قانو كى رحمت الله عليہ نے بہ بنا ويا كہ عين اختمال كے وقت كوئى اقدام مت كرو ...... بعد جب اختمال العالم بوجائے اس كے احد سوچ سمجو كر جمتا خدر كر يك كى خرورت ہے۔ العالم الله وجائے اس كے احد سوچ سمجو كر جمتا خدر كر نے كى خرورت ہے۔ معنوى غدر بيدا كر كے التا بى خدر كر وال خدر اس سے كم بو اور نہ اس سے موج دور نہ اس سے دور اس كى حالت بى خدر بر عمل كر ليا تو خدر قالون ہو جائے گا ور تم سے زياد تى ہو جائے گا۔

أيك سبق أموز واتعه

نسلم ويعملمون هير من أن توجر وياثمون.

ا الرب المحالي او المحل محمال السابق الراجم المحل محمال السابق محمال السابق المحمد المحل محمال السابق المحمد المح

یہ ہے وین کی نم ...... اب نظاہر تو شاگرہ کی بات سیخ معلوم ہو رہی تھی کہ آگر اوک مذاق الالاتے ہیں تو اڑایا کریں لیکن جس تھنس کی مخلوق خدا پر شفقت کی نظام اور آ ہے۔ ...... وہ مخلوق کی خلطیوں پر اتنی نظر شہر والنا ...... بلعمہ وہ یہ سوچنا ہے کہ جنتا اور تھے جس مخلوق کو عملاء ہے جیا موں ..... یہ بہتر ہے اس کے انسوال نے بادار جانا چھوڑ دیا بحر مال . ...... جس مجکہ یہ اندویشہ ہو کہ ووگ اور زیادہ وحدائی کا مظاہرہ کریں گے تو اس

صورت بیل بیگر نه کمنا مجتر دو تاسید. میرین

### فتوی تکھنے ہے پہلے

عنزے وابد معاصب رحمة ابتد عارا فردا کرنے بھے کہ جس طرح کی منظر کا تھم معدور کر: ایک اہم کام ہے۔ ای طرن فتوی نوری ایک مشغل فن ہے جس کے لئے مفتی کو ہوے می ، تولیا کی رعایت رشمنی بزتی ہے۔ مثلاً سب ے کیلے مفتی کو یہ دیجن نے تاہے کہ مستعمل کا حوال کابل جواب سے یا شمیں؟ ور بعض کو قامت سوال کے انداز ہے ہے بات معلوم اور جاتی ہے کہ اس کا مقصد عمل کرنا یا علم عیں اضافہ کرہ شیں ۔ ۔ ۔ جعد اسپنے کی خلف کو ڈم کرہ ہے۔ ۔۔۔۔ ؛ طالات اپنے جی کہ اس موال کے جواب سے قت بدا ہو سکت ہے۔ ایک صورت میں اختلاء کے جواب ہے کریز کرنا مزمب ہوتا ہے ۔ ۔ ۔ مثلاً آیا۔ مرتب سوال کا کہ ہزری سجد کے الام صاحب فال افعال آواہ کا خول شين رکيجية ...... "يا شين ايها كره جائية يا شيمها ؟ سوال كن مقتدى كي طرف ہے تھا اور اس کے انداز ہے جعنہ ہے والعرصة حب انتو بد عالب ممان او عمیا ک اس انتفاده کا مقصد الام صاحب کو حق کی دعوت وین فرخوش کرناخیں بعد ان کی تختیر اور ان کے جنم خلاف احتیاط امور کی محصیر ہے۔ جنانی معنر ت والد صاحبٌ نے اس کے جواب میں تحریر فریلیا یہ حول تو خود المع صاحب کے یو جہتے کے جس 'ان ہے میکئے کمہ او تح پر' یا زبانی معلوم فرمالیں اور اس طرح ہے تمكنه فلتد فرو دو تميال

# فتؤكل كى البيت

حمترے والد صاحب قرویا کرتے ہتے کہ خوٹی کی نہایت محمل ختمی مسائن کو یہ کرنے یا فقتی کتابوں میں استعداد پیدا کر پہنے ہے حاصل خیس دولی سے بھر یہ ایک مستقل قرن ہے جس کے لئے وہر منتی کی معرب میں ردا کر با کاعدہ تربیت فینے کی شرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔ اور جب تک کس نے اس طرح فوّل کی تربیت ماصل نہ کی جو ۔۔۔۔۔ اس وقت تک دہ خواہ و سیوں بار بدایہ وغیرہ کا درس دے چکا ہو فوّی کا اٹل فیس بیٹا۔

فرلیا کہ فلاسف نے بہت ی چیزوں کو جو الذم والت یا الذم ماہیت قراد ویا ہے۔ یہ دافتے سے باکل خراف ہے۔۔۔۔۔۔ حقیقت بی فلا قلت کی کوئی صفت نہ فلازم والت بوق ہے تہ فلازم ماہیت اللہ بالان ماہیت اللہ بالدم ماہیت کی وہ مغات والت یا الذم ماہیت کی دہ مغات والت یا الذم ماہیت کی دہ مغات عاد م مہیت کی دہ مغات عاد مند بوئی ہیں جنہیں اللہ قبائی اس واحد یا اس ماہیت کے ماتھ اکام پیدا فرما دیتے ہیں۔۔۔۔۔ الل کے وجود و عدم عمی شد اس والت یا ماہیت کا کوئی و قبل ہوئی ہے اور نہ دو اس کے سے الی مازم ہوئی ہیں کہ ان کا افقاک اس والت یا مہیت کا اور قب یا مہیت ہے اور ان کے سے مکن نہ ہوتی ہیں کہ ان کا افقاک اس والت یا مہیت والی ہوئی ہیں کہ ان کا افقاک اس والت یا مہیت قراد ویا احراق کی خوات بیا اور ان کی خوات یا مہیت قراد ویا ورست میں اید خوات کی اللہ تعالی نہ فرائی اور ان کی خوات کی اللہ تعالی نہ فرائی اللہ میں اللہ تعالی احراق کی مخلیق نہ فرائی میں اللہ تعالی احراق کی مخلیق نہ فرائی ماہیت کے دور جو جائے دور جو جائے۔ ماہیش کے لئے دور جو جائے۔

#### مثورے كااصول

حضرت واللہ صاحبؓ کو خودرائی ہے انٹرت تھی ...... وہ تعلیم الامت تعانوی فقرس سرہ کی ہے گرانفتاد تعلیمت بار بار سنایا کرتے تھے کہ "بنب تک تمارے شابطے کے بوے موجود ہوں۔

(اس کے ساتھ کی حفرت والد صاحب عفرت قانوی کا یہ ادشاد اس فرائے تھے کہ بی نے "شالغ کے دوے" اس لئے کہ ہے کہ یہ بات تو اس کی کو معلوم ہے کہ اس کے نزدیک کوئ بدالور کوئ چوٹا ہے؟)

حسنرت والد صاحب فرمای کرتے تھے کہ کسی وہ سرے انام کا قول افتیار کرنے کے سے چند ہاتوں کا اطمینان کر لینا خروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ک وقعیۃ مسلمانوں کی ابنا فی مرورت مختق ہے یا نمیں ، ، ، ، ، البائد ہوک کھش ٹن آسائی کی جیاو پر یہ فیصلہ کر یہ جے گئے ۔ ، ، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ عید کے زور کیک اس اطمینان کا طریقہ ہے ہے کہ کوئی ایک منتی خود دائی سے ساتھ یہ فیصلہ نہ کرے ، ، ، ، بلتہ دوسرے نال فوی حضرات سے مشورہ کرے ، ، ، ، ، ، گر وہ ہمی مشتق ہوں تو انقاق رائے کے ساتھ الیا فوی ویا حدے۔

ودسری بات ہیں ہے کہ جس امام کا قول اختیار کیا جارہا ہے اس کی نوری تغییل ت براہ راست کی قرب کے الل فتونی علاء سے معلوم کی جائیں سسست محض کماول میں وکیجنے پر اکتفا نہ کیا جائے سے سے کیونکہ بدا اوقات اس قول کی بھن ضروری تغییل ت عام کماوں میں نہ کور نمیں ہو تیں کوران کے نظر انداز کر دینے سے علینے کا اعربیہ رہتا ہے۔

أتباع سنت ہی اصل چیز ہے

معترے والد معاصب رحمہ اللہ علیہ کا جب مدید طبیب جانا ہوتا، ، ، ، ، ، ، اور روشہ اللہ سی بر معال مرض کرنے کے لئے عاشری جوتی تو عام معمول سے تھا

تعزت والد مادب فرالا کرتے ہے کہ جو حفرات کف کی ترک
سٹے پر جمع عام ہی روک ٹوک یا شرائنگی کا اظہار شروع کر دیتے ہی ان ک
طرز عمل میں وہ خلفیاں ہوتی ہیں...... ایک تو فیر منظر پر کیر کرتا ... ...
ورس بے جس ففس پر روک ٹوک کی جاری ہے اسے جمع عام میں و سوا کرنے کا
انداز اختیار کرنا اور انتہ جائے بعض او قائب اس تمام کی و مامت کے لین بہت
جیب و چداد اور شمانیت مجی کار فرما ہوتی ہے جو ایک مشتقل کناہ ہے۔ کب فرمایا
کرتے ہے کہ وین کے اہم مو مات سے ان کی فاہیں او مجل و ہتی ہیں۔ آؤک و
سیم ہے کہ وین کے اہم مو مات سے ان کی فاہیں او مجل و ہتی ہیں۔ آؤک و
سیم ہی ہو۔ سیم علی
سیم ہی ہو۔ احمال ہیں اس ان پر بیٹنا و سعت میں ہو۔ ۔۔۔۔ علی
سیم ہونے کرنا و سیم کو ایک پر تمیم و ملامت کا انداز اعتمار کرنا ورست

#### حديث بخي كاايك اصول

حضرت والد صاحب حضرت فئي المند سے منا ہوا ايك اور زرج اصول مى بيان فرمات حضرت والد صاحب حضرت فئي المند سے سائل بل بيت قائدہ بہتيا لور وہ يہ كہ آخف اعمال حضول جن وہ وہ حضم كے جيں۔ ہمن اعمال حقول جن وہ وہ حضم كے جيں۔ ہمن اعمال حوالي على بيت معلوم ہوں ہيں جن آئي نے ان كو معمول منا ليا تقابات ہے وہ اعمال كؤت كے ساتھ جست بي يائي ہن ايك آئي ايك ان كو معمول منا ليا تقابات ہيں بعن اعمال كؤت كے ساتھ جست جي يائي ہن اعمال اپنے جين كہ مخضرت ملى ان ان كو كرنے كا تخصرت ملى ان ان ان معمول منا ليا يا ان كا مواقع بر بھت تو جين بعن اعمال اپنے جين كہ مخضرت كا الحقوام كرنا يا وہ مردل كو ان كى تر قيب و جا جات خين ان قدموں على احتمام ورست ايك كو اين كو ان كى تر قيب و جا جات خين ان كا اجمام ورست اور موافق سات ہے۔ ليكن وہ مرى حم مے اعمال كو ان كے مقام پر د كھنے كا تقاضا اور موافق سات ہے۔ ليكن وہ مرى حم مے اعمال كو ان كے مقام پر د كھنے كا تقاضا ہے ہے كہ كا كو اى طرح مجمل كے اعمال كو ان كو ان كو اى طرح مجمل كے اعمال كو ان كو

فرلوک اسخفہ کوظ سے باہر جنگل میں جند چھوٹی چھوٹی فرکیاں بیٹی ہوئی آئیں میں الزوی حجیں ایک دومرے کو ماد ری حجیں۔ ہم قریب پینے فر سطوم ہوا کہ یہ سب مل کر جنگل سے مجھر بین کر لائیں جیں اور ایک میک دوجیر کو دار میں جا کہ دونے اب اس کی تعلیم کا مسئلہ وار نزاع ہے حصوں کی کی تعلیم پر لانے مارٹے پر تی ہوئی ہیں۔ اول نظر بیں چھے ہی آئی آئی کہ یہ کس کھری اور جیاک چیز پر لا رہی جی اس کی کم حقی اور چیانہ و قبیت پر ہنتے ہوئے ان کی اوائی میر کرائے کی کوشش میں گئے ہوئے ان کی اوائی میر کرائے کی کوشش میں گئے ہوئے ان کی اوائی میر دونوں پر ہنتے ہوئے ان کی اوائی میر دونوں پر ہنتے والے جود تیا کے مال داسیاب اور جاہ و شعب پر لاتے ہیں آگر آئی کو جبھر حقیقت علی تعییب ہو جائے تو وہ بیتین کریں میر کہ ان حقیاء زمان اور جیماء دفت کی سب لاائیس بھی ان جیوں کی جنگ سے بچھونے زیادہ میں تھیں قام

ود جانے وائی اور چند روز میں اسپند قبضہ سے اکٹی جانے وائی ہے سب پیزیں اس آخرے کی تحقول کے مقاملے میں ایک کور سے زیادہ میڈیٹ ضمیں رکھیں۔ امتیاع شر لیست و سنت

جب احقر کے والد راجد حضرت موانا مقتی محد شخیع صاحب قد س سرہ ...... کی وفات ہوئی تو حضرت کی روز تحک ہم لوگوں کی تعلی کے سے

دارالعوم تحریف فات رہے۔ یہ .... ایک دان چرے پر تعب اور نقاب کے

تجار خایاں جے ..... براور کرم حضرت موانا منتی محد رفیع عمال صاحب

ما تعلم نے احتر ہے کما کر "حضرت کے لئے گمرے خیرہ لے آئ" حضر نے

مفتی صاحب رحمہ اللہ ملیا کا تعاج" احتر نے البات میں جواب ویا تو فرایا کہ " س

مفتی صاحب رحمہ اللہ ملیا کا تعاج" احتر نے البات میں جواب ویا تو فرایا کہ " س

منتی صاحب احتر نے اطمین کا والیا کہ الحدیث است تمام ورجا بالنے تیں ......

میں " جب احتر نے اطمین کا دلیا کہ الحدیث ...... تمام ورجا بالنے تیں ......

میں سوبود ہیں ۔..... جن کی عین خوش ہے کہ حضرت والا

اب یہ دہ ستل ہے جس کی طرف عمل کے وقت آن کل اچھے ایھے عذہ ور مقدول کی نگاہ کئی کم تن جاتی ہے ۔۔۔۔ سی لیکن چونک شریعت پر عمل طبیعت فائید من چکا تھا۔ ۔۔۔۔ اس نے عملی شرورت کے تمام احکام صرف علم میں تعین ۔۔۔۔۔ بیعد عمل عمل عمل ہر وقت سحفر رہتے ہے۔

اچارج سنت کا خاص اوق تھا ۔۔ اور ہر کام بیس ای بات کی جبھی رہتی تھی کہ اس بیس سنت کا طریقہ معلوم ہو۔۔۔۔۔۔۔۔ اس جبھی کے تیجے میں سپ نے "اسوور سول اکرم مش اللہ علیہ وسلم" کے نام سے وہ سمال تالیف فرمائی جو زندگی کے ہر شجے میں التحضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تشہیدت ہے مشتش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اور جو اردو کے معاوہ۔۔۔۔۔۔ فاری۔۔۔۔۔۔ انگریزی ...... مندهمی .... بیشتو اور نه جائے کتنی زبانوں میں شاید لا کھون کی تعداد میں چھے۔ چک جین . . . . . اور اللہ تعالی نے اسے عجیب تجول عام عطا قرمایا ہے۔

أيك مرتب حمرت والا مغرب سے يملے اسين مكان سے دارالعلوم تلك واڑہ میں مجلس منتظمہ کے اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف کے کئے احتر اور براور كرم معرب مولانا مفتى محر رفيع صاحب بدكلتم بهي سأتحد يتع اجلال مغرب سے منصل معد ہونا تھا مغرب کا دفت واستے میں بین ہو عمیا ..... اور را بينا كي الك مسجد بين الزكر مغرب كي نماذ يزمن . . . . ، يوكمه فأقف وازه فكتيخ کی مبلدی حتی...... اس سے سنت مؤکدہ پر اکتفا فرینیا..... ... ادر مسلوّة الاواتین یزھے بغیر روانہ ہو کر بانک واڑہ بیٹنج <u>عجے۔</u> میکس سے انتظام ہر ویس میٹاہ کی ثماز ر حن .... من از کے بعد سمیر ہے باہر تشریف لائے اور کاڑی میں تنفی تھے تھے تو احتر سے بر بھاکہ " تقی میں! آج اوالان کا کیا ہوا؟" احتر کے عرض کیا کہ "معترت الآج تو جلدي كي وجه ہے وہ رو الكين .... ترملا كد تيول رو حميس؟ اس وقت ند برو سك من توعثا كرود يود ليت ..... فمر فراياك أكريد فقتی طور نوافل کی تعنا قبیں ہے لیکن نیک سالک کو ایسے موقع پر حل فی کے طور يريب موقع مط .... معمول كي توافل شرور ياه التي عابيكس. ..... خواه ان کا اصلی ، فت گزر حمیا ہوں .... .. آج مجھ سے بھی اسپے وقت عیں نواہی ؛ دا شیں ہو سی تھیں..... لیان الحداللہ.... اللہ عناء کے بعد عناء کے تواج کے ساتھ جے رکھات مزید تلور علی ادا کیس ہور معمولا ایسا ہی کرہ يول .... يكر قريل كرتم في عديد على يراها يو كاك أكر كو في خض كمان ے آناد میں سم اللہ بر منا مول جائے الا کھائے کے دوران می جب بادائے ال قیاس تر لو۔

باب سوم

ہارف ہاللہ حضر ت ڈاکٹر محمد عبدالحی عار فی کے ارشادات

### نفس کو پہلا کر اور وھو کہ و تیر اس سنے کام او

حعرت ڈ کٹر عبدالحک صاحب قدش اللہ سرہ فرہا کرتے تھے کہ نفس کو ڈرا دھوکہ دے کر اس ہے فام لما کرد ۔ ، ، اینا واقعہ بیان فرمایہ کہ روزانہ تحد بزینے کا معمول تھا۔ آخر عمر اور شعف کے زیانے میں ایک دان حمد اللہ تحید کے وقت جب سکھے کھی تو طبیعت میں ہوی مستی ور مسل تھا۔ ول میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت ہی ہوری حرت ٹھیک حیں 💎 مکسل بھی ہے اور حر بھی تمدد می زمازہ سے اور تحد کیا فرز کوئی فرش و داہمہ شیں سے من مزید ر ہوں ۔۔۔۔۔۔اور اگر آج تھے چھوڑ رو کے تو کہ ہو جائے گا؟۔۔۔۔۔ فروت جی ك ش ية موياك بات تو تغيف ب تنجد فرض داجب تبيل ب البرطيعت مى تمک شین ہے.... یاتی ہے وات تو اللہ تعانٰ کی بارگاہ میں تموایت کا ہے۔ ۔ مدینے میں آج ہے کہ جب دات کا بک تمانی عدر گزر جاتا ہے تو اخد تعالیٰ کی خصوصی رفتیس ای زین پر متوب بوق بین اور الله تعالیٰ کی طرف ے مناوی کا تار بتا ہے کہ کوئی مغفرت مانتھے والاے کہ اس کی مغفرت کی جائے ۔ ۔ ۔ ۔ ایسے وقت کو ایکار گزیرہ کی تھیک کسی سید نفس کو پہنا دیا کہ ا جھا اپیا کرو کہ اٹھ کر ڈٹھ جاؤ کار ٹٹھ کر تموڑی ہی دعا کر لو اور دیا کر سکے سو عاد ..... بين نحه اتحد كر ينفد كمها اور وما كرني شروع كر دي ....... دعا كرت کرتے میں نے علی ہے کہ کہ میاں جب تم الحد کر تلفہ مکے تو فیند تو تماری وللي تحقّ أب عنسل خاسف تك يطيع مباؤ أور استنجا و فيروب فارقع جو جاؤ ..... بح آرام ہے بھر لیٹ جاہ کھر جب حسل خانے چیچااور اسٹنجاد نمیرہ سے فارخ ہو مہا تو سوچا کہ چنو دخو بھی کر او اس ہے کہ دخو کر کے دعا کرنے میں قبوایت کی تر فع زياد ب چناني و ضو كر ليالور ستر ير آكر بيله مي اور وها شرور ، كر وي .........

#### رمقیان کا دان لوٹ آئے گا

الدراب معزت فالنز عبدامئ صاحب قدش الشركره معزت فنانوى رم: الله عليه كما بلت فش فهائت عض ك 🕟 (بك فيض دمضن جل عماد او میا اور مار کی وجہ ہے روزہ چھوڑ دیا۔ آپ آس کو تم ہورا ہے کہ روزہ چھوٹ کرا...... عطرتُ فراتے ایں کہ کم کرنے کی کوئی بات شیں 🕟 \cdots ر. وکیلموسمہ تم روزہ ممل کے سلتے رکھ رہے جوج، … ، محر یہ روزہ اپنی ذات کے سے رکھ رہے ہو تو ہے شک اس پر صعب کرو کر عماری آئ اور روزہ چھوٹ عما نیکن اُئر ملٹہ جارک و تعالیٰ کے لیئے روزہ رکھ رہیے او اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بادیاری ہیں روز و چھوڑ دو تو متعود کھر تھی سامل ہے۔ اس لئے کہ حديث شريف بين ہے "نيس من اليو الصباح في السفو" ( مجمح ظارق، ممثَّاب لعوم: بات قُول اللِّي صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَمَنْمَ؛ لمِيسَ مِنَ الْبِيرِ التصويم في الصديدي حديث ١٩٣٢) سفر كي عالت مين جبكيه شديد مفتلت جواس وقت روزه ر کھنا کرتی نئے، کا کام شیں لیکن قضا کرنے کے بعد جب عام و ٹولیا بین روز ہ ، کھو مح وَ اس مِن وہ تمام انوار و بر کات حاصق ہواں محملے جر رمضان کے مینے ش ما من ہوئے تھے۔ ۔ محوال مخض کے حق ہیں ہمقیان کا دن نوٹ آئے گا اور ر مضافینا کے دن روزہ ریکنے میں جو فائدہ حاصل ہوتا وہ فائدہ اس دن قضا

کرنے بین حاصل ہو جائے گا۔ ۔۔۔۔۔۔ لید ااگر شرقی عذر کی وجہ سے روزے تھا اور بی مزد کی وجہ سے روزے تھا اور بیٹ ہو رہتا ہو است بین وزن چھوڑ رہتا ہو است بین روزہ چھوڑ رہتا ہو گھنا بینا تی النہ کو پہند ہے۔ اور لوگول کو روزہ نے کہ کر جو قواب لل رہا ہے جمیس کھنا کھا کر مل رہا ہے اور اللہ جائی دہی انواز و برکانت عطا فرہا رہے ہیں جو عام روزہ واردل کو عطا فرہا رہے ہیں اور بیر جب بعد بین اس روزے کی خفا کرو گئے تھا کہ و گئے گئی ساری برکش اور سادے انواز حاصل ہول کے ۔۔۔۔۔۔ گھرائے کی کوئیات جس سے سے انواز حاصل ہول کے ۔۔۔۔۔۔ گھرائے کی کوئیات جس ۔۔۔۔۔۔۔

#### . ونت كا نقاضا د كيمو

فرملاکہ حقیقت یہ ہے کہ ہزرگول کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان ک زعد في درست كرن ك ودوازت كل جائد جيد فرائد هم ميان إبروقت كا تكامنا ويكموراس وقت كا نقاضا كياب ؟ اس وقت جحدست مطالبه كياست ؟ يدند سوچ کر این دفت میرانمن کام کو دل میاه ریاست دل جایئے کی بات تمین بلند میر و کچھو کہ اس وقت تقاضا کس کام کا ہے؟ اس تقاضے کو بورا کروں بھی اللہ نیارک و تعان کی مرمنی ہے تم نے تو اپنے وہن جی جھار کھا تھا کہ ردولتہ تھیر پڑھا کرول كالمسسد ووزات است يور علاوت كهاكرول كاست مدورات أكل مستبيحات یرها کروں میں اس الب جب ان کا موں کا وقت آلیا تو ول جاہ رہا ہے کہ یہ کام جس بورے کرول اور ذہن ہر اس کام کا یو جو ہے۔ اب نین ونٹ پر گھر ہے جمار جو منے اور اس کے منتبے میں اس کی جار داری .... ملاج اور ووا وارو میں لکٹا الله الله وجد سنة وه معمول جموات لكانه الله وتنت تو عيل يتله كر عادت کرتا....... وَکَرُ و لَوْكَارَ كُرِتا .... اب مارا مارا چُر ربا ہوں کہ مجمعی ڈاکٹر کے یاس .... . مجمی تعلیم کے یاس ... ... مجمی دوافاتے میں ..... بے میں ممن میکر میں مہنس کیا۔ اوے اللہ تعالی نے جس میکر میں ڈالا .... اس وقت کا تقاضا میرے کہ وہ کرد .... ، فکر اس وقت دہ کام چھوڑ کر حماوت کرنے ڈٹھ جاؤ

کے قروواننہ تھائی کو پہند تھیں۔ اب وقت کا نقاضا یہ ہے کہ یہ کام کرو۔ اب اس بھی وو گوب ہے گاج علوت کرتے تھی ملک ہے ۔ وصلی وہی۔

(املائی طبیعت جار نهرا)

#### حسان ہر وقت مطلوب ہے

حفرت واكثر عبر عبدالحق صاحب لدى الله مره ايك دان قرمائ سكك ک ایک صاحب میرے یاس آئے اور حمر ہوے فخر یہ انداز میں فوٹی کے ساتھ کتے گے کہ اللہ کا فکر ہے کہ مجھے "احدانا" کا درجہ عاصل ہو کیا ہے "حدانا" ایک بردا ورجہ ہے جس کے بارے بین حدیث بین میں میں اے کہ محملہ تعانی کی عبوت من طرح كربيسي كه لوالله تغالي كو دكيم رباسيه ادر اكربيه نه جو يحكه لو كم از تم این خیال کے ساتھو عبادت کر کہ انتہ خالی تجھے و کیو رہے ہیں'' (تشجع عذاری، کمآب الایمنزه باب موال جریل حدیث ۵۰) اس کو درجه احسان کما جاتا ہے۔ ان صاحب نے حضرت واللہ ہے کما کہ مجھے "احسان" کا درجہ حاصل ہو سی ... حضرت ڈاکٹر صاحب قراتے ہیں کہ نئی سائدان کو میار کہاد وی کہ اللہ تعالی مرارک فرائے 💎 🗓 تو بہت بری تحت ہے البتہ میں آپ ہے اليب بات نوجيتنا دول كه كهاكب كويه "الحسان" كا ورجه صرف فماز مين حاصل ہوتا ہے اور جب جو قاچون کے ساتھ معاملات کرتے ہوائی وقت کی حاصل جو تا ہے یا شیں ؟ لیعنی مو بی چوال کے سرتھ معاملات کرتے وقت بھی آب کو بید خیال آتا ہے کہ اللہ تعالٰ جھے و کچہ رہے ہیں؟ یا یہ خیال اس وقت شیں آتا؟ وہ صاحب جریب بھی فرمانے کھے کہ حدیث بھی تو صرف میادت کے متعلق آنے ے ۔۔۔۔۔ ہم تو یہ محصے میں کہ "اصلاتا" کا تعلق صرف نماز ہے ہے۔ دوسر کی چیزوں کے ساتھ اسم حیان" کا کوئی تعلق شیں، هفرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بی نے ای سے آپ سے بے موال کیا تھا۔۔۔۔ اس کے کر آن كل عام طور ير فلو تفي يا كي جاتي هيه كه "احسان" صرف تمازي من مطاوب يه یا ذکر و مخاوت من بیس مطلوب ہے۔ حال کلہ احمان ہر وقت مطلوب ہے۔ ذندگی کے ہر ہم سلے اور ہر شعبے بیس مظلوب ہے ۔۔۔۔۔ اکان ہر بیٹھ کر تجارت کر رہے ہو وہاں ہر "احمان" مطلوب ہے بعنی ول بیس پر انتخابار ہوء جاہئے کہ اہتہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے جیں اب اپنے ماتخون کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اس وقت ہی "احسان" مظلوب ہے۔ جب دوی چاں اور دوست احماب اور پروسیوں سے معاملات کر رہے ہو اس دفت میں یہ انتخابار ہو: جاہئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے جیں۔

حقیقت میں ''اصابن'' کا مرجہ یہ ہے۔ …… مرف نماز تک محدود نمیں ہے۔

حفرت ڈاکٹر صاحبؓ کی کرامت

### طريقت بجز خدمت خلق نيست

قرماتے سے کہ "میں نے قواہے آپ کو یہ مجھ نیا ہے اور ای پر امتخاد
رکھتا ہوں اور ای پر خائر جاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں ...... فیصے تو اللہ
تعالٰ نے خدمت کے لئے وہا میں تھجا ہے.... بیتے ہیرے الل تعالیات
ہیں۔۔۔۔۔۔ ان کی خدمت ہیرے ؤے ہے ۔۔۔۔۔ میں تخدم ما کر شیں تھجا
میا کہ دوسرے لوگ ہیری خدمت کرتی .... بیتے میں خادم ہوں ..... اینے میں خادم ہوں ..۔۔۔۔۔۔ اینے میں خادم ہوں ان ایس خادم اور این کا تھی خادم ہوں۔ این کا تھی خادم ایس کے خادم ہوں۔۔۔۔۔۔۔ اینے میں خادم ہوں۔۔۔۔۔۔۔ اور اینے معالمین کا تھی خادم ہوں۔ اس لئے کہ بدے کے خاد میت کا مقام اور این ایس خادم ہوں " قریا کہ ۔۔۔ ایس کے میں خادم ہوں" قریا کہ۔۔

زشیع و بهوه و دلق نیست المرابشت بر خدمت علق نیست

طریقت در حققت فد مت طلی تواکا فائم بد معرت فرال کرت معرف فرال کرت مدم دوم بیل کرت مادم بیل فرال کرت مدم دوم بیل که بیل مادم بول بیل میل و کرد بیل کرد بیل کام کردو مدر کراری عرائ طرح کراری که بیب صرورت وی آل است و کام کرت سنت کا اجام بیل معاشرت می نود زیری کرار فرا کا جام کی سنت کا اجام بیل معاشرت می در زیری کرار نے کا جام کی سنت کا اجام کی سنت کا اجام کر لیتے میں کی سنت کا اجام کی سنت کا اجام معاشرت می در زیری کرار نے کے طریقوں میں می سنت کی اجام کرنی چاہئے۔

### أيك عجيب واقعه

حفرت ڈاکٹر عبدائی ساحب قدس اللہ مرہ نے ایک وان ہوا مجیب واقعہ سنایا کہ میرے مطاقین میں آیک صاحب ہے۔ وہ اور ان کی عدی ووتوں میری مجلس میں آیا کرتے تے اور کھ اصلاحی تعلق بھی عائم کیا ہوا تھا۔ وونوں

نے ایک ہر تبد اپنے گھر میری و عوت کی چانچے شن ان کے گھر کیا اور جا کر کھنا کھا ۔ . . کھنا ور ان کھنا کھا ہم اور گھر کھا ۔ . . ویب حضرت وافر کھنا کھا کہ اور گرفت اور کا کھنا کھا کہ اور گرفت وان کو سام کیا تو معفرت نے قربیا تم نے دو این اور اچھ کھنا دعیا ۔ . . . . کھنا کھنا نے شن مواسم کیا تو کھنرت نے قربیا تم نے دو این اور اچھ کھنا دعیا ۔ . . . . کھنا کھنا نے شن مواسم کیا تو کیا حضرت وال فربات میں جب ایس خاتون کی سکیاں لینے اور رون کیا گواڑا گئی میں جران وہ کیا کہ معفوم شیس میری کس بات سے ان کو توکیف مینی اور ان کا دن فواس سے این رون کی چھا کہ ایری کس بات سے ان کو توکیف مینی اور ان کا دن فواس سے اپنے رون کی جھا کہ کیا وہ ان کو برے ساتھ رون کے اپنے رون کی جھا کہ ایا تو ہو گھر کے ساتھ رہے ہوئے جالیس باتے ہوئے ہیں گئیں اس بورے اور ہے میں گئی میں نے ان کی ذبان سے سے ممالی دو سے جس گئیں اس بورے اور ہے میں گئی میں سے ان کی ذبان سے سے جمل میں ساکہ اس ساکہ اس کے کا دارہ ان کھا دائے "آئی جب" ہے کہ منہ سے ایر جمل ساتھ کے دورا آگا۔

# ایبا مخف کھانے کی تعریف نہیں کرے گا

الله کی رحمت بھائے ڈھونڈتی ہے

ذاكثر محد عبدائتي صاحب فذس القدسره فرماه كرت تتع كدالشا جارك

و تعانی کی رحمیں بہائے وجوع تی ہیں۔ جب ہمیں بیہ تخم ویا کہ ان کی مشاہدت اختیار کرلو تو اس کے معنی بیہ ہمیں بیہ تخم ویا کہ ان کی مشاہدت اس کا اختیار کرلو تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ ان پر جو دختیں بازل فرمان مشاور ہے اس کا ان اللہ کے بعدول برد مست کی بارشیں برسیں .....اس کی بدلی کا کو کی تحزام ہم بر بھی دمیت برسا دے ..... توب شاہت بیدا کرنا بھی بدی تحت ہے اور حضرت بود ہے اور عشام بھی داکرتا بھی بدی تحت ہے اور حضرت بود ہے اسامی کی دی تحت ہے اور

تیرے محبوب کی بارب کابت ہے کر آل ہول حقیقت اس کو ق کر دے میں صورت بکر آیا ہول

کیا ہوں ہے کہ انڈ اس مورت کی برسٹ سے طبقت میں تبریل فرما وے اور اس رصت کی جو گھاگیں وہاں برسیں گی سے سان شاہ اللہ ہم اور آپ اس سے محروم میں ریاں گے۔

اللہ کے محبوب من جاؤ

لیدا آگر چھونے چھونے کام سنت کا فالا کرتے ہوئے کر لئے جا کی ہس مجھوسے حاصل ہونے کے گی اور جب سرایا اجازا کن جاڈے ڈکائل مجبوب ہو جاڈے۔ حضرے ذاکنر عبدالمحیٰ صاحب دحمۃ اللہ علیہ فریلیا کرتے تھے بھی سن مدنوں اس بات کی میاضت نور سفق کی ہے کہ گھر میں واقل ہوا ...... کھانا مراسے چنا ہوا ہے .... بھونا ہوا ہے اور کھانے کو ول چاہ رہا ہے .... کانا سامنے چنا ہوا ہے ... کی کا ہوتی ہے اور کھانے کو ول چاہ رہا ہے ... کی کہ دنا شین کھا کم سے ..... کھر دو سرے لیے دل میں بیہ خیال ان کے کہ حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ سے سام ایھا کھانا آتا تھا لوآپ اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر اوا کر سے کھا لیتے ہے ... بہم می حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم کی اجامع میں کھایا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مجبوبیت بھی حاصل ہو سمی اور طیب حقوم کی اور علیہ کی جوبیت بھی حاصل ہو سمی اور خوا دور میں کھی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مجبوبیت بھی حاصل ہو سمی اور خوا دور میں کھی ہو سے تھی ہو سمی اور میں اور میں کھی ہو سے تھی سے معالی ہو سمی اور میں اور میں کھی ہو سے تھی سے معالی ہو سمی اور میں اور میں کھی ہو سے تھی سے معالی ہو میں کھی ہو سے تھی ہو میں کھی ہو گھی ہو میں کھی ہو کھی ہو میں کھی ہو میں کھی ہو کھی ہو

### أكراس ونت بادشاه كاليغام آجائ

کرتے کے لئے نیز چھوڑ کے ہوا۔ ۔۔ اپل راحت چھوڑ کئے ہو ۔۔۔ ۔۔ ن چرافلہ جل جائلہ اور احتم الحاکین کو راحتی کرنے کے لئے راحت اور نیٹر خیس چھوڑ بکتے؟ جب کمی نہ کمی وجہ سے راحت اور نیٹر چھوڑٹی ہے تو پھر کیول نہ ابند کو راحتی کرتے کے لئے راحت واراح چھوڑا جائے ؟

(اصلاحی طقیات میلد۲)

## اپنا شوق پورا کرنے کا نام وین حمیں

حفرت ذا مَعْ عبدا مَيُ صاحب رحمة اللهُ عليه فريل كرسة حق كه بعانُ! ا بنا شوق بورد كرف كا عام دين شين .... .. باعد الشرادر الله ك رسول ملى الله عنیہ وسلم کی اجام کا نام وین ہے ..... بے دیکھوک اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اس دفت کیا تامشاہے؟ اس اس تاہئے کو بورا کرد .... وائر اکا نام وین ہے .... اس کا نام دین شین کر مجھے ظال چڑ کا شیل ہو می ہے ..... اس شوق کو بورا کر رہا ہوں ..... شلا کمی کو اس بات کا شوق ہو کیا کہ جس بييته من الآل مين نمازيز مول . . . . . . كسي كو اس بات كا شوق بوهمياك ش تنطیع و و فوت کے کہم عمل محکول ..... ، آگرچہ بیہ سب وین کے کہم ہیں اور باعث ایرو نواب میں . . . . . کیمن ہے ویکھو کہ اس وقت کا نقاف کیا ہے ؟ مثلاً حكمر كے امرر والدين عمار جي اور اشين حمياري خدمت كي شرورت ہے ..... الكن تهيس تواس بات كاشوق فكا مواب كر مقدادل على ماكر جماعت من ماز یر حول اور والدین است بسارین که حرکت کرتے کے تامل شیں ... .... اب اس وقت میں تمارے لئے اللہ توالی کی طرف سے نکامنا یہ ہے کہ صف اول ک غماز کو چھوڑ وہ اور والدین کی خد مت انجام وہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لور نماز گھر کے اندر حما بڑھ توں ۔۔۔ ، اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس مال میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نمیں ور تم اینا عوق بودا کرنے مبري على على محد ورصف اول عن جاكر شائل مو محد لويد دين كى البارات مونًا

شریعت، سنت و طریقت

کال ' رایجوار ' صاحب حال عثو بیش مرد کائل باال عثو جب تک اوی کمی مرد کائل کے سامنے ایٹے آپ کو پال حیس کرے گار اس دفت نک بے بات عاصل شیں ہوگی بلند افراط و تفریعا میں ہی جٹلا ہے گا۔۔۔۔۔۔ مجمعی اوحر مجلک مجا ۔۔۔۔ مہمی اوحر حظک مجا سے سارے تصوف کا مقصد ہی ہے ہے کہ انسان کو افراط و تفریعا سے جائے اور اس کو اعتمال بر لائے اور اس کو یہ بتائے کہ ممس وقت وین کا کیا تقاضا ہے ؟

### سیدھے جنت میں جاؤ کے

## ہر کام رضائے الی کی خاطر کرو

ے کام معین جیں۔ بلعد بے مب دین کے کام جیں اور اللہ کی رضا کے کام جیں۔ الن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالٰ سے تعلق خم خیس ہوتا بلند وہ تعلق اور زیادہ معبوط موجاتا ہے۔

# جو کرناہے ایمی کر ہو

حفرت فِاكْرُ عِيدا لَيْ صاحب قدّس الله سره ہم لوگوں كو سيد كرتے ہوئ فرائے ہے كہ الله سيال نے حميس جوائى دى ہے ....... صحت دى ہے ..... قرافت دى ہے اس كوكام عن ئے لولور جو بكو كريا ہے اس وقت كر لور عباد عن اس وقت كر لو ..... الله كا ذكر اس وقت كر لو .... اس وقت كا بول ہے في جاؤ ہے ہو جاؤ كے يا شجف ہو جاؤ كے يا شجف ہو جاؤ كے ق اس وقت بكى من قيس برات كا اور يا شعر بنعا كرتے ہے كہ ۔

اہی تو ان کی کہت ہر جی آئٹسیں کول دیڑ ہوں وہ کیما وقت ہو گا جب نہ ہو گا ہے ہی احکال علی اس وقت اگر دل ہی چاہے گا کہ آٹرت کا یکھ سمان کو لول لیکن اس وقت احکان چی تمیں ہو گا۔۔۔۔۔۔۔ کر جیس سکو ہے۔

## کیا پھر بھی نفس مستی کرے گا؟

حفرت واکن عبدائی ساحب قدس الله سره قریایا کرتے ہے کہ ویکو دقت کو کام میں لگانے کا طریقہ من لو۔۔۔۔۔۔ مثلاً خمیس بے خیال رہا کہ قال دقت میں طاوت کریں محے۔۔۔۔۔۔ یا لئی نماز پڑھیں کے۔۔۔۔۔۔۔ میکن جب وہ دفت کیا تو اب طبیعت ہی سنی ہو رہی ہے اور اضحے کو دل قیس چاہ رہاہے لیکن بیہ بناؤ کہ اگر اس دفت صدر ممکنت کی طرف سے یہ پیغام تھائے کہ ہم خمیس بیت دو الحام یا بہت دوا منصب پر بہت دوا مدد یا بہت دوی طازمت و جا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔۔ اس لئے تم اس وفت فرا حارت یا کہ اس متاہ کیا اس وقت ممی سنتی رہے گی؟ اور کیا تم ہے جواب وہ سے کہ نیں اس وقت خمیں آسکنا ..... مجعے نیند آدای ہے۔ کوئی بھی انسان جس میں ذرا بھی مثل و مرش بيد .... بادشه كايه بيغام من كراس كي ساري مستل .... .. كافي ادر نيد دور ہو جائے گی ہور فوقی کے مارے فورا اس انعام کو لینے کے لیا بھاک کھڑا ہو گا. 💎 كر مجهے امّا بولااتعام 🚣 والا ہے ۔ لهذا اگر اس وثبت پر تنس اس انعام کے حسول کے لئے بھاک ہزے کا توس سے معلوم ہوا کہ حیثت بی اٹھنے میں کوئی عدر نمیں ہے ...... اگر حقیقت میں واقعیثہ اٹنے سے کوئی عذر ہوتہ تو اس وفت نه جاتے اور بلتہ استراح بات رہے ابدا یہ اتھور کرو کہ والا کا ایک مربراہ مکوسطا چریافکل عاجز۔ ۔۔۔۔۔ در عاجز۔ ۔۔۔۔ در عاجز ہے وہ آگر حمہیں ایک منصب کے لئے با رہا ہے تو اس کے لئے ان تعال رہے ہو لیکن اتم ا عاکمین ..... ، جس کے نیند و قدرت میں بوری کا کات ہے .... ، ویا الا وہ ہے ۔۔۔۔۔۔ میں مینے وال وہ ہے ۔۔۔۔ اس کی طرف سے جاوا کرا ہے تو ثم اس کے وربار میں مامر ہوئے میں ستی کر رہے ہو؟ اس تصور سے ان شاء اللہ ہمت پیدا ہو کی اور وہ وات جو نے کار جارہ ہے وہ النا شاہ اللہ کام جس مک جائے

# شهواني خيالات كاعلاج

حضرت واکن صاحب رحمة الله عليه ايك مرات قرائ الله يه ايك مرات قرائ الله كدايد الله عليه ايك مرات قرائ الله كدايد الله كان كا منان الله طرح كروكد جب ول يل به حقت نگاف بيدا دو كدائ الله تحديد باستال كراك لذت عاصل كرول توان وقت وراسايد تصور كروك اكر ميرات والله تحدال عالت الله و كي ليس كيا بكر بحل معلوم دوك ميرات فق جحد الله عالت على ديكول كا؟ يا أكر جحد معلوم دوك ميرات فق جحد الله عالت على ديكول كا؟ يا أكر جحد معلوم دوك ميرات فق جحد الله عالت على ديكول كا؟ يا بحد بين كيا بكر محل يه كام جادى ديكول كا؟ يا جحد بين كيا بكر محل يه توكد كيا بكر الكول كا؟ يا جحد بين كيا بكر محل الاداد ميراي الله حادى ديكول كارت كو ديكور ديل ادال الدور كالوالد ميراي الله كاري ديكول الكار الكور كالهوري كالول كا؟ يا جحد كل الالاد ميراي الالاد ميراي الله كان ميادي ديكور كوركيد ديل الولاد ميراي الولاد ميراي الولاد ميراي الولاد ميراي الولاد ميراي الولاد ميراي الولود مير

گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ان بیں کوئی تھی میری اس فرکت کو دیکے رہا ہوگا تو بیں اپنی ا خطر چیکی کر نول کا اور ہے کام شین کرول کا ۔۔۔۔۔۔ بہاہ دل بیں کتا شدید شاشا پیدا کیول نہ ہو؟ چیر تصور کرا کہ ان لوگول کے دیکھتے نہ دیکھتے ہے میری دنیا و گاڑے بیں کوئی فرق شیل پڑتا لیکن میری اس طالب کو جو انتم الحاکمین دیکے رہا ہے اس کی پردا، بھے کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔۔ اس لے کہ دو جھے اس پر سزا تھی دے سکنا ہے۔ اس فیال اور تصور کی درکت سے امرید ہے کہ اللہ تعالی اس عمال سے

# تساری زندگ کی خلم چلادی جائے تو؟

لیدا دیب است میں مرب باپ میں موست احباب سے مربزہ الارب اور محلوق کے سامنے اپنی زیم کی کے احوال کا آنا کوارہ قسیس تو مجر الن

احوال کا بغد نقال کے سامنے آج کیے موار مراوے ؟ اس کو ذرا سوج لیا کرد۔ اخلاص مطلوب ہے

لیذاایک وی ساری رئت سنب کے ضاف جاگ رہا ہے اور دوسرالادی حرف ایک محتند ماکا لیکن سنت کے مطاق جاکا تو یہ واسرا تحض پہنے محص سے سمی ورجہ بھڑے۔

(یملائی فقیات طدس)

ايك بهترين مثال

حفزے ڈاکٹر صاحب دھمہ اللہ علیہ قربانی کرتے ہتے کہ ایک ون کسی اوی کے پاس جاکر اس کی تقریف کرہ اور اس کے بارے بھی اعظے ایسے تحمات کمیں۔۔۔۔۔ اور تم اسکے ون بھر جائے اس کی تعریف کرو۔۔۔۔۔ تیسرے وان 

### ساري تفتكو كالحاصل

### مشكر كثرت سے كرد

عدے معرف بارید فرایا کرتے تھے کہ میں حمیس آیک بات مانا جوں ۔۔ اس تا حمیس اس بات کی قدر نہیں ہوگی جب بھی اللہ تی تی سجھے کی قابل دیں مجھ جب حمیس قدر معلوم ہوگی ۔ ۔۔ دو یہ ہے کہ بلند تعان کا شکر کونے ہے کیا کرد ۔ ۔۔۔۔ اس نے جس قدر شکر کرد کے معراض باعد کی ج

ید کروا محونث بینا پڑے کا

حضرت واکر میدائمی صاحب قد س الله سره فرائے ہے کہ نگا کہ قامد
استعال باطن کے لئے سم قاتل ہے ....... اگر باطل کی اسلاح منفور ہے تو

مب سے پہلے اس نگاہ کی حقصت کرتی ہوگی۔ یہ کام ہوا مشکل نظر آتا ہے۔
وحویز نے سے بھی آکھوں کو پناہ نہیں گئی .... ، ہر طرف ہے پردگ ......
ہو جانی .... ، عربانی اور فحاتی کا بازار کرم ہے ... ایسے می اپنی نگاہوں کو

جانا مشکل نظر آتا ہے لیکن آگر ایمان کی طاوت عاصل کرنا متفور ہے اور الله بیل

جانا مشکل نظر آتا ہے لیکن آگر ایمان کی طاوت عاصل کرنا متفور ہے اور الله بیل

بیالہ کے ساتھ تعمق اور محمیت حقور ہے اور استے باطن کی صفائی ...... ترکیہ

بیر جاہدے سے نسی بڑھ می ہی کروا کھونٹ بینا تی پڑے گا اور ہے کروا کھونٹ بین

بیر بات آ کے نسی بڑھ سے بین میں بروا کھونٹ ایما ہے کہ شروح میں قراب کروا کھونٹ ایما ہے کہ شروح میں قراب کروا کو نا ہے کہ کر درج میں قراب کروا کو نا ہے کہ کر درج میں قراب ہو تا ہے ....... میکر جب فردائس کی عادت وال او تو کار یہ کھونٹ ایما بیما و جاتا ہے کہ مجر اس کے بغیر بین بھی شیر آتا۔

### وعا کے بعد آگر گناہ ہو جائے ؟

# پھر ہم حمیس بلند مقام پر پہنچائیں سے

حضرت واکثر ساحب قدس الله سره فرداد کرتے ہے کہ ای وعا کرتے کے باوجود اگر پاکل چسل کیا اور وہ گناہ سر زد ہو گیا تو الله تعدل سے بد کمان مت ہو جاد کہ اللہ میرال نے جاری دعا آبول شیس کی۔ ارد عادان بھے کیا مطوم ۔۔۔۔۔۔۔ ہم تھے کمان میٹوا چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس لئے جب کراہ سر زو ہو گا تو چر ہم حسیل تو کی توقی وی کے۔ چر ہم حسیل اپنی سردی۔۔۔۔۔۔ ابی لئے اس کے اس لئے اس کے اس لئے اس کے اس لئے کہا ہم حسیل اپنی سردی۔۔۔۔۔۔ ابی لئے کہا ہم حسیل اپنی سردی۔۔۔۔۔ ابی لئے اس کے اس لئے اس کا مورد ما کی گرے دادو جسے کا اس لئے اس دو کام کرتے دادو جسے سے کام لو اور رعا ما تنگتے ربو۔۔۔۔۔۔۔ میمر رکھو۔۔۔۔۔۔ کیا سے کیا جو جاتا ہے۔ ان شام اللہ تعالی۔

#### کھانا۔۔۔۔۔۔ ایک نعمت

### مسلمان اور کافرے کھانے میں امتیاز

د حفرت وَاكِمْ حِيدا كِن صاحب رحمة الله عليه فرات فق كه دين ور حقيقت ولويه لكاه كى تهريلى كانام بيد وراسا ولويه لكاه بدل لو تو يك ولادين ان جلت كيد مثلاً يكي كمانا وقعم الله " يرجع بغير كما او لور الله تعالى كى فحت ك المحسور كه بغير كما لو تو تعراس كمات كى مد تك تم عن اور كافر عن كوفى فرق فين مساس الله تحكاد كافر مى كماريا به اور تم مى كما رب جوراس كمات و كي ورجع ب تهدى بموك دور بو جائ كى لود نبان كو شكار الله بات كار كيكن ده كمانا في ديا ب سسس وين ب اس كاكونى تعلق شي اور يه كار دوس بانور كما رب اين مرت تم کلی کھارہے ہو... ....دونوں عن کوئی فرق شیں۔ ایک عمل میں کتی سنتوں کا نواب

# خواتمن ان اعضا کو چیپائیں

حضرت واکثر عبدالمی صاحب قدس الله سره قربایا کرتے ہے کہ بیا فی جو آن کل عام رواح پاسے ہیں اللہ ان کو کی طرح فیم کرو۔۔۔۔۔۔ خواتین اس حالت میں مجتمع عام میں جاری ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ بازد کھلے جوئے ہیں ، ۔۔۔۔ بینہ کھلا ہوا ہے۔۔۔۔۔ میٹ کھلا ہوا ہے حالا کھہ اسر سما تھم ہیں ہے کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے ستر کھولنا ہی جائز حمیں لاد عورت کے لئے عورت کے سامنے ستر کھولنا جائز حمیں۔۔۔۔ حملاً اگر ممی مورت کے لئے عورت کے سامنے ستر کھولنا جائز حمیں۔۔۔۔ حملاً اگر ممی ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازد کھلے ہوئے ہیں تواس عورت کو اس حالت میں دوسری مور تول کے سامنے آتا بھی جائز شہیں چہ جائیکہ اس سالت میں مردول کے سامنے آئے۔ اِس کئے کہ یہ اعطااس کے سرکا حصر ہیں۔

فكنظى اور فنائيت پيدا ئرو

## انھی نیہ جاول کیے میں

عارے دھرت واکر عبدائی صاحب قدس اللہ سرو کی زبان پر اللہ اللہ دو خریب معارف جاری فرہا کرتے ہے ..... ایک ون فرہ نے گئے جب بلاؤ پھنا جاتا ہے .... قر شروع شروع شروع بیں ان جاوول کے اللہ دور جو شروع سروع ہیں ان جاوول کے اللہ جو تا ہے وں میں ہے آواز آئی رہتی ہے اور وہ حرکت کرت کرتے رہنے ہیں ۔۔۔۔۔ اور ان جاولول کا جوش بارہ .... حرکت کرتا ان بات کی علامت ہے کہ جادل اللی کچ ہیں۔ کچ شیس ہیں۔ وہ بھی کھانے کے لائن شیں۔ اور نان جاول اللی سی وائن ہی جو جہتے ہیں ۔ وہ بھی کھانے کے لائن شیں۔ اور بیل جو جہتے ہیں۔ اور اور ہوتی ہے۔ اور اور بالل قریب وہ جاتے ہوت دو جاول بالل جو تا ہے۔۔ اس وقت دو جاول بالل جو شروع ہوت ہوت ہو جاتے ہوت وہ جاتے اس وقت دو جاول بالل جو شروع ہوت ہوتے ہوت اور آب اس میں واکن ہی سے کا دم کا اور کھانے کے خراج ہوتے ہیں۔۔ کہ خوشو کیا اور کھانے کے خوش ہوتے ہوت ہوتے اور اب اس میں واکن ہی پیدا جو کیا اور کھانے کے خوش ہوتے ہوت ہوتے ہیں۔۔ اور اب اس میں واکن ہی پیدا جو کیا اور کھانے کے خوش ہوتے ہیں۔۔ ...

مبا جر لمانا آو کمنا ہے میرے ہوست سے ہوٹ نکلی ہے ترے میراعن سے ہو تیری

ای طرح جب تک انسان کے اعمر یہ وعوے ہوتے میں کہ میں ایسا

جون . . . . . میں بوا علامہ جون میں بوا مثل جون بوا غلاق ہون ا

جائے و عوے نبان پر ہوں۔ جائے ول تی ہوں۔ اس وقت تھ اس انسان میں در خوشہو ہے۔ اس انسان میں در خوشہو ہے۔ اور جس ون در خوشہو ہے۔ اور جس ون اس نے اللہ خالفہ تعالیٰ کے آگے لیے اللہ و قوش کو فاکر کے یہ کمہ ویا کہ میری تو کوئی حقیقت میں ۔ ۔ ۔ میں کچھ میں۔ اس ون اس کی خوشہو مجموث پڑتی ہے۔ اور میر نفہ تعالیٰ اس کا قیمل میریاتے ہیں۔

ایسے موقع پر ہارے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوصورت شعر پڑھاکرتے تھے۔

> ش عاد فی آونرہ معراہ نفا دوں ایک عالم ہے ہم و نقال ہیرے گئے ہے حضریت ڈاکٹر عبدالحق صاحبؓ اور تواضع

امارے حضرت واکٹر حیدائی صاحب قدس الله سرو فرونا کرتے کہ میں اپنے کر شل کمی بھی بھی ہوا گئی صاحب قدس الله سرو فرونا کرتے کہ میں اپنے کر شل ہی بھی بھی ہوا ہول است سال کے کہ کمی روایت میں بنون نیا تھا کہ حضور اللہ می الله علیہ وسلم کمی موقع پر بھی اس سند پر بھی عمل ہوا ہواں قاکہ حضور کی اس سند پر بھی عمل ہوا ہواں قاکہ حضور کی اس سند پر بھی عمل ہوا ہا ہے۔ اس میں بوائل ہوا ہے۔ کہ میں بھی ہوگا ہے کہ میں ایک وقت اپنے آپ سے خاطب ہو کر کھتا ہوں کہ دکھے ۔ است جری احمل حقیقت تو ہے ہے کہ نہ پاؤں میں جو تا تہ سر پر لولی اور نہ جم بر نباس اور تو انجام کار علی ہیں ال جانے والا

## اگر معدر مملکت کی طرف سے بلاداکجائے

 ہے تو اس کے دربار علی حاضر جوئے عیں مستی آل رہے ہو؟ ۔۔۔۔۔۔ان باتوں کا تصور کرنے سے این بٹاء اللہ اس کام کی جمعے وہ جائے گی۔۔۔۔۔ اور مستی دور ہورجائے گی۔

## یہ روزہ کس کے لئے رکھ رہے تھے؟

لیدا آگر شرقی عذر کی وجہ سے روزے تظا ہو رہے ہیں ...... یا معمولات چھوٹ رہے ہیں ...... یا معمولات چھوٹ رہے ہیں ...... یا خواتین کی طبق مجور کی ہے یا کہ زیادہ قائم مصروفیت کی وجہ سے جو وی بنی کا اعتماد محمل معمول چھوت کیا شنا ماں باپ معاد ہیں...... ان کی خدمت میں نگا ہوا ہے ۔ معمول محموث خدمت میں وجہ سے معمول محموث کیا ۔... اور اس خدمت کی وجہ سے معمول محموث کیا ۔... تو اس کے بائک رتجیدہ مختشن نہ ہونا چاہئے ۔... لیکن مستی کی وجہ سے معمول کو چھوٹ واس پر دیا ہے ہموٹ جانے تو اس پر دیا ہے۔ عدر کی وجہ سے محموث جانے تو اس پر دیا ہے۔ عدر کی وجہ سے محموث جانے تو اس پر دیا ہے۔

## حضرت بونس عليه انسلام كاطرز اختيار كرد

ہمارے حضرت واکل عبدائی صاحب قدس ملہ سرہ بھی ہوی جیب جیب ہاتیں ارشاہ فرمایا کرتے تھے ۔۔۔۔۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوش عبد السام کو تین ون تک چھیل کے بہت میں رکھا ۔۔۔۔ اب وہاں سے نکلے کا کوئی راستہ شیں تقا۔۔۔۔ وارون طرف تاریکیاں اور اندجریاں جھائی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ اور معاملہ اسپنے ہی سے باہر ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ ہی اس وقت ان تاریکیوں میں افٹہ تعالیٰ کو یکارا اور یہ کئر بڑھا۔

\* لَا إِلَّا إِلَّا أَنْكَ سُمَّحًا لَكَ إِنِّي كُفْتُ مِنَ الطَّالِمِيْنَ "

انٹہ تعالی فرمانے جی کہ جب آس نے بھی جرکیوں کے اندر بھوا تو بھر بھرنے ہے کمانہ

فَاشْتَكِبُنَا لَهُ وَتَكِّيْنَاهُ مِنَ الْفَرِّمَ وَ كَذَالِكَ تُنجِي الْعُوَّمِيثِينَ (سرروالانبيء ٨٨)

 السلام بينة الخيار كي قال دويياك جميمي الن الغاظ سنة إيكارو. كَا إِلَا أَوْلَ اللَّا أَوْنَ سَعُهُ هَالِكَ إِلِيْ كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ

و بالدورہ جب متر ان الفاظ ہے البین پاکرہ کے قوشم جس ختم کی تاریکی میں گر قرار ہو گے۔ ہم شمیس نہیت وے دیں گے۔ نظا سرید کی سادیاتی

نفل کام کی تلاتی

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب تدی انفہ سرونے ای صدیت ک بیاد پر جس میں و عاصول بائے کا تر ہے ، ، ، فرمایا ک جب میں اس کوئی نفل عبادت اسيند وقت يرادواكرة كعول كياب ياكى مذرك وجدست وو نفلى عيادت بند کر سکار این او تو یہ نے کہ سکتے کہ جس اب اس نعلی عبادت کا وقت تو جانا حميد . .... اب جمنی ہو گئ 💎 باعد بعد جمل جب موقع مل جائے 🕟 . اس نغلی عبادت کو کر لے . . . . . چنانچہ ایک مرتب ہم لوگ ھنرت والا نندی الة مره كے ماتھ أبك اجماع ميں شركت كے سے جارہ تھے . . . . مغرب کے وقت وال مہنینا قلہ وروں مگر جمیں نکتے ہوئے دیرے او محل ور سے جس ک وجہ سے مغرب کی نماز واسے بھی ہی ایک مجہ میں بڑھی ۔ ، ، ، چ کمہ خیرکہ ہے تھا کہ وہاں پر لوگ شفلر ہوں ہے۔ اس لئے معتریت والا نے صرف جین فرض اور وو منتیل پڑھیں۔ اور ہم نے بھی تھنا فرش ور دو منتیل بڑھ لیں اور وہاں ہے جدی روانہ ہو مجھے ۔ . . . تاک جو لوگ انتظار کر دے ہیں . . . . . . نتا کو ا انظار زیادہ نہ کرنا پزیے ہے۔ جنٹی تموزی دے بعد وہاں پکٹی کے ۔۔۔۔ اجتماع موالہ مجر عشاہ کی نماز بھی وہیں براحی ..... اور رات کے وس عج کے ليقاع ديار بيمرجب معترت والادبال سندرخست بونے تھے تو بم لوگوں كويلا كر يوجهاك ممالى ... الله معرب كي بعد كي أوانك كمال كي مم ت كماك ك حفر ہے.... ، ، ، ، و تو آج رو گئی۔ ج کلہ راہے میں جلد کی تقی ۔ اس الئے شیس روی سے 💎 معترت والمانے فرمایا کہ روحمنیں \cdots واور اخیر کسی معاویت

کی ہو تی ہوتی ہور کول سے سیکھنے کی ہوتی ہیں ..... اس وان معرت والا سے ایک ہوتی ہیں ..... اس وان معرت والا سے ایک عظیم بلب کھول ویا۔ ہم لوگ واقعی کی سیکھتے تھے ...ب. اور فقد کی الدر تکھا ہے کہ فوائن کی تفد نہیں ہوتی .... لیکن اب معلوم ہوا کہ نمیک ہے... سیکن طاق فر ہو شکی ہے۔ اس لئے کہ ہے۔۔

اس نظل کے چھوٹے کی وجہ سے تقصان ہو حمیا تیکیاں تو تھیں۔ میں جب اللہ تعالیٰ فرامفت کی تعت معا فرائے۔ اس وقت اس نظل کو نوا کر لو ..... اللہ تعالیٰ حضر سے والا کے درج مت باعد فرائے کھیں۔

## يكانے والے كى تعريف كرنى جائے

جاريب مفترت وُزَكْرُ صاحب فَدْسَ اللهُ سرو سَدُلِيكَ مِ رَبِّهِ إِنَّهَا إِلَا اللَّهِ سٹاہے کہ ایک صاحب میرے یا آل آلا کرتے تھے 🕟 🕟 وہ در ان کی دو کی دو ٹول ف اصلای تعلق محی تائم کیا ہوا قالہ ایک دن انسوں کے این تھر یر می وعوت كى ١٠٠٠ من جلاكيا الورج كركمانا كما ليد كمانا والذيذ اور بهت اجهامهٔ عوا فخان 💎 معترت والا لقد أن الله مروك بميت كي بير عادت محمل کے جب کھانے سے قارغ جوتے تو اس کونے کیا اور کھانا مانے والی شاتون کی تحریف مشرور کرئے...... وک اس پر نقیر کا شکر بھی اوا ہو جائے 🕟 ، اور اس خانون كا ول موجد والنف ..... چانى بنب كعات سے قارغ موت تو وہ خاخ ن پردے کے بیجیے آئیں 💎 اور آگر حفزت والا کو سلام کیا ...... تو حضرت والانے فرمایا کہ تم نے بوالٹریز اور اور بہت ا**جماکھا؛ یکایا۔** تُحانے ٹیل بوا حرد آیا ۔ معزت فہائے جی کہ جب ش نے یہ کما قریرہ ہے کے وکھے ے اس خاتون کے رونے اور مسکمان کینے کی آواز آئی 💎 میں جیران ہو گیا کہ معلوم شیں میری تمن بات ہے ان کو تکلیف ہوتی. ... اور ان کا دِل تونا 💎 میں کے بوجہاکہ کیا ہے ہے؟ آپ کیوں رو دی جی ؟ ان خاتون نے اسمنگل اپنے روستہ پر قاند بات دوئ کماکہ حضرت مجھے الن (شوہر) کے منا تحد رہجے دوئے چائیس میال ہو شجے ہیں۔۔۔۔ الیکن اس بورے عرصے میں ان کی زبان سے ہی ہے یہ جلد عیں ساک امن کونا ہوا ایجا بکا ہے "امرہ جب آپ کی زبانیا سے بیہ جملہ منا تو نکھے روماآلیا 💎 برد کند دو ساحب محضرت وال کے زیر تربیعت ہے۔ ان کے حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ خد سکے

معد ہے ۔ ایسا بھی آنے علی کرنا کہ توجی کی گئی تھ بیٹ چیں وہ منظات کے ۔ جس ہے اس ہے اس کے دل کو خوشی ہو جائے ، ، ، ، میز اُنسانے کے بعد اس کھنٹ کی آخر بیٹ اور اس مک چاہئے والے کی آخر بیٹ کرنی چاہئے ۔ ، ، اناک اس کھانے ہے ابتد کا شکر بھی اوا اور جائے اور انساز موسنے و سالے کا وی تھی خوش ہو جائے۔

ینی غلطی بر اثرہ ور ست شیں

تارے عنزت فائز عمدائن صاحب فدن اللہ سرو فرمایا کرتے تھے ک اُمر آدنی نعط کاری اور مختابون میں جبکہ ہوں جبر بھی وزر کون ور بیتہ اللول کے باین ای مال میں جو باہے۔ اس میں لائی حریج شیں ۔ سیمین وہاں جا کر گر بھوٹ والے گا یا بی تلقی ہے ارتب کا تاہیر بوق فغ تاک باہ ہے انبیاء ملیم انسان کی شان و زیدی بال ہے۔ بھالا تاہے اییا ہوتا ہے کہ انبیاء کے وار میں ہر محل ابلہ تعال بھی و قامت یہ فقل فرما دیتے ہیں کہ من کو تمہاری حقیقت عال سے باقبر آماد ہے تیں۔ ﴿ حِنافِی حَمَّا مَا وَالْمُوْ صَاحَتِ وَلَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن هفرے تعانوی قدم الند موجوبے واقعہ سنایا کہ ایک مرجبہ حضرت و ا کی مجلس دو رای خینے منفر ہے وال و منظ غرما رہے ہتے ۔ · · · · کیک صاحب کی مجلس میں و بوار ما تک وا تک انگا کر متقبر انداز این جاید شینه ای حرز نبیا انگا کر داذن بھیل کر چھن مجھس کے وب کے خماف ہے ۔ اور جو محفق محی مجلس میں آتا تا . . . و و اللي صلاح عن كي فرض الته أتا الله . . . . الن الته كوفي لله كام كرنا توهند بندار كالرش غاكه الركولاكين المساريناني معرت فالوق رحمة الله عليه بينا أن فخص كو فؤك ديا المناسان فرباي كدائر المرزع بضمة مجس کے ایس کے فلائی ہے ۔ اس کیل سے لاپ کے ہاکی واقع ا جا کیں ۔ ۔ ۔ ان صاحب نے بوتے میدھے تھے کے بذر مان کرنے ہوئے ا کیا۔ حضرت میر ک اَمر میں اُکھیف ہے اس کی وجہ سے میں اس طرح مخطا (یمنانی تغلید جلده)

## دکھ پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں

معفرت وُاکٹر حیدالمی صاحب دحمہ اللہ علیہ نے ایک سرجہ فرالیا کہ جب ادی کو کوئی و کہ اور پریٹائی ہو۔۔۔۔۔۔ یا کوئی مصاری ہو یا کوئی صرورت الد حاجت ہو تو اللہ تھائی سند و ما تو کرئی جائے یا اللہ! میری اس حاجت کو بجدا فرد و بیجے ۔۔۔۔۔۔ میری اس مصاری اور پریٹائی کو دور فرہا دیجے کیکن لیک طریقہ ایسا منانا موں کہ اس کی مرکت ہے اللہ تعالی اس کی حاجت کو مفرور عی پورا فرما دیں۔ کے ...... اور یہ ہے کہ کوئی پریٹائی ہو۔ ..۔ اس وقت درود شریف کثرت ہے چھیں۔ اس ورود شریف کی برکت سے اللہ تعالی اس پریٹائی کو وور فرماویں ہے۔ ہے۔

### دین کس چیز کا نام ہے؟

معنرت ذاكتر مبدائى صاحب رحمة الله عليه ايك بزے كام كى بات اليان فرات تھے ...... ول پر تش كرے كے فائل ہے كہ "وين سرف ذاويہ فكا و كي تير في كا عام ہے .... ورا سازاويہ فكا بدل او تو كى ويؤ وين عن جائے كى" كى سب كام جواب تك تم انجام وے دہ ہے تھے وہ سب مباوت بن جائيں كے اور نفذ تعالى كى رف كے كام من جائيں گے دو كام كر و ..... ايك تيت ورست كر او دو مرے اس كا طريقہ سنت كے مطابق انجام وے دو ..... ايك مين افا كرنے ہے وہى كام وين عن جائيں كے ..... اور يور كون ك پائ جائے ہے كہ وہ انسان كا زاويہ فكا بدل و يع جائے ہے كہ وہ انسان كا زاويہ فكا بدل و يع جائے ہے كہ وہ انسان كا زاويہ فكا بدل و يع افسال و افسال كار تاہم و باتا ہے۔

حضرت واکثر حیدالمی صاحب رحمة الله علیه فرات بقد که "اگر ایک کام تم این طرف سے اور این مرضی کے مطابق کر او اور وال کام تم اجاح سند کی نیت سے حضور صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریعے کے مطابق انجام ویدو ...... دونوں میں زیمن و آمان کا فرق محسوس کرو ہے۔ جو کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے کرو گے .....وہ شمارا ایناکام بوگا اس پر کوئی اجرو ٹواب فیس اور ہو کام تم اجاح سند کی نیت سے کرو کے قواس میں سندے کی ا تبارع کا ابرہ ڈیاب اور سنت کی ہر کت اور ٹور شامل ہو جاتا ہے" خلیفة الارض کو تریاتی وے کر بھیجا

حارے حفرت ڈاکٹر میدائنی ساحب رحمہ اللہ علیہ نے ایک مرحیہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسانیا کے اندر کناہ کی مسلمیت رکھی ۔ ۔۔۔ اور پھر اس کو خلیفہ بنا کر و نامیں کھیا... .. . . . اور جس کلوق بیس مناہ کرنے کی ملاحب نہیں متی۔ اس کوا بنا خلیفہ ہونے کا اہل بھی قرار نہیں ویا ...... یعنی فر شینے کہ النائے اندر محملا کرنے کی صلاحیت اور المیت موجود شیری .... نو وہ خلافت مے بھی افل شیں ... ، ، ، ، اور انسان سے اعدر ممناو کی صلاحیت بھی رکھی . . . . ... اور دنیا کے اندر مجیجے سے پہلے نمونے اور مثق کے حور یر ایک ظلمی بھی کروائی گئ..... ... چنانچ جب مفرت آدم عليه اسلام کو جنت شمه محجا کيا تو يه که و<u>ا</u> عمیا که اور ی جنت میں جمارا جاء جائد جو جادہ کھاؤنہ کر اس در صف کو مست کھانا ..... اس کے بعد شیبان جنت میں بیٹی کہا۔ اور اس نے حترت آدم علیہ العلام کو مکتا دیا۔ جس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ اور ضعی سرزو ہو گئی ..... بے نلطی ان سے کردائ گئی ... اس اسے کے کوئی کام اللہ تعانی کی مثبت کے بغیر ضمیں ہو سکتا۔ لیکن غلطی کروائے سے بعد النا کے اندر یریثانی .... شرمند کی بیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے کیسی غلطی ہو تی ...... اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلیات عکمائے۔ اور ان سے فرمایا کہ اس تم بد کلمات کور

م قرآن کریم علی ہے فرہایا کہ ہم نے کھات حضرت آوم علیہ السلام کو شکھنے ۔۔۔۔۔۔۔ یہ بھی قواللہ نشان کی قدرت میں تفاکہ یہ کھانت ان کو سکھائے بخیر اور لانا سے کسوائے بھیر ویسے تی معالف فرہا دیے۔۔۔۔۔ اور ان سے کس دیتے کہ ہم نے شہیں معاف کر دید لیکن اللہ تعالی نے ایہا جس کیا۔۔۔۔۔۔۔
کیوں؟ ہندے صفرت واکٹر ساحب فرالا کرتے تنے کہ اللہ تعالی نے یہ سب
کی کرا کے ان کو بتا دیا کہ جس دنیا میں تم جارہ ہو۔۔۔۔۔ دبال ہے سب بکی
ہوگا۔۔۔۔۔ دبال ہی شیطان تمہارے پائی آئے گا۔۔۔۔۔۔ اور نکس ہی نگا ہوا
ہوگا۔اور کمی تم سے کوئی محاہ کرائے گا۔ کبی کوئی کناہ کرائے گا۔۔۔۔۔۔ اور تک
جب تک ان کے لئے آپ ساتھ تراق نے کر جس جاؤ کے۔ اس والت تک دنیا
ہی سمجے زعگی جس مزار سکو سے ۔۔۔۔۔۔ اور تریق ہے اس والت تک دنیا
معلی اور استعفاد دونوں چیز میں ان کو سمعا کر بھر فرمایا کہ اب دنیا جی جائے اور یہ
معلی اور استعفاد دونوں چیز میں ان کو سمعا کر بھر فرمایا کہ اب دنیا جی جائے اور یہ
معافی ہو بائے گا۔۔

## يجيك تكناه بمعلادو

ہمارے معترت واکثر ساحب قدی الله مرو فربلا کرتے ہے کہ جب تم یہ دونوں تم کی قبہ کر ہو۔ تو اس کے احد اپنے بچھلے کا اجوں کو یاد بھی نہ کروسسہ بہت اللہ کو احرال جاوائی کے جن گاہوئی ہے تم قوبہ کر بچکے ہو۔ لان کو یاد کرنا۔ ایک طرف قو اللہ تعالیٰ کی متفرعہ کی ناقدری ہے۔ کیو تک اللہ تقال نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جب استفاد کرد ہے۔۔۔۔۔۔۔ اور قب کرد کے تم میں تمہاری قوبہ کو قبول کر اوں گا۔ اور شمارے گماہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال سے منا دوں گا۔۔۔۔۔۔ اب اللہ تعالیٰ نے این کو معاف فرما دیا۔ کیمن تم النا ان گماہوں کو یاد کر کے ان کا وغینہ بڑھ دہے ہو۔ یہ اس کی دیمت کی ناقدری ہے۔ کیونکہ ان کی یاد احض او قات تجاب اور رکاوت میں جاتی ہے۔ اس لئے کن کو یاد مت کرو۔ بعد بھول جائے۔

یزد آتے پر استعفار کر او

محقق اور غیر محقق میں یک فرق ہوتا ہے۔ غیر محقق بھن او قات امثا کام منا دیتے ہیں. میرے ایک ووست بہت نیک تقید ہر وقت دوزے سے ہوتے تھے..... تحد مزار تھے ۔ ایک میر صاحب سے ابن کا تعلق غنا 💎 دومتاما کرتے تھے کہ میرے ویرصاحب نے بچھے یہ کھاہے کو رات کو بب تم تبدي نرز ك سے افواتو تبدير صنے كے بعد اپنے وكيلے مارے عمنا ہوں کو ہو کہا کرو ۔۔۔ فور ان کو یاد کر کے خرب رویا کرو۔۔۔۔۔۔ میکن وہارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت انفد علیہ فرانا کرتے تھے کہ یہ طریقہ ورست ا منیں ، اس اس کے کہ اللہ تعالی نے قواتو کے بعد مارے پیچینے کناہوں کو معافیہ کر دیا ہے۔ . . . . اور عمارے وحد اعمال سے منا دیا ہے۔ لیکن تم الن کو یاد کر کے یہ ظاہر کرنا جائے ہو کہ ابھی ان ممنابوں کو شیں منایا۔ اور بھی توان کو شخة شيل دول كالمستنب بليمه الن كوياد كرول كالتواس طريبيقة بين الله تعاني كي شان رحمت کی تاقدی اور ناهکری ہے، .... اس سے ک جب انہوں نے تمارے عمال دائے ہے ان کو ملادیا ہے تو آب من کو بحول جاؤے ان کو باد ست كرو المدينة اور أكر أمي به اختيار لن كما بول كاخيال أجائة تواس ونت استغفار یے میر ان خیال کو منتح کردویہ

حال کو درست کر نو

الارے معفرت الائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الہی بات بیان فرائی مسلم یادر کھنے کے قابل ہے۔ فرایا کہ جب تم توب کر چکو تو چرامٹی ک محر جبز دور اس لیے کہ جب توب کر بی توب امید رکھو کہ اللہ تعالی اپنی مست سے قبول فرائیں کے اتنا شاہ ملہ اور مستقبل کی تکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کی ہوگا۔ یہ تس ہوگا ۔۔۔۔۔۔مال جو اس دفت کز رہا ہے ۔۔۔۔۔۔اس کی گلر کرد ک یہ ورست ہو جائے . . . . . . . بہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے ......... اور اس بین کوئی گزاہ سر زونہ ہو . . . .

# مصافحہ کرنے ہے ممناہ جھزتے ہیں

عظی فراویں گے ۔۔۔ خاص طور پر ہم جیے لوگوں کے ساتھ ایسے مواقع برے جی اُٹے جی کہ جب کی جگہ پر وعظ یا بیان کے او وعظ کے بعد لوگ مصافحہ کے لئے آگئے۔

ا ہے موقع کے لئے ہارے «طرعہ ڈاکٹر عبدالحی مدحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کھائی ہیں۔ سادے ہوگ، چھ سے معیانی کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اس لینے خوش ہوتا ہوں کہ یہ سب اللہ کے نیک مدے ہیں کچھ یہ میں کہ کون سابندہ ابنہ تعانی کے نزدیک مقبول بعددے جب اس مقبول ہدے کا ہاتھ مہرے ہاتھ سے چھو دینے کا تو شرید اس کی بر کمت سے اللہ تعالی مجھ پر بھی نوازش فرماد میں ... .. یک یا تیں ہور کول ے مکھنے کا جی۔ اس لئے بد بہت ہے وگ کس سے معافی کے لئے مکس تواس وقت کوی کا دائم خراب موسنه کا اندیشه دو تا ہے… ...... اور یہ خول جو تا ے كرجب التي سارى كلول جم سے معافر كررى ہے . . . ور بيرى معتقد ہو رای ہے ..... و تعظ آب میں می ادرک بن کہا ہول سنین جب مصافحہ كرت وقت يد اليت كرالي كر شايد ان كي بركت بين الله العالي جحي اواز ويرر ميري تطفش فرما دين- تو نب سارا نقطه نظر تبديل وحميا .... ... اور اب مصافحه کرنے کے جتنے میں تھم اور کی ہوائی پیدا ہونے کے جانے تواشع اور عالائ ..... اور فلنسكل ... ... أعداري بعدا بعر كي زند معالى كرت وقت ب تیت کر نیا کرد۔

ایک بزرگ کی مغفرت کا واقعہ

جیں نے اسپے بیخ حضرت ڈاکٹر عبدا کئی صاحب قدس ایند سرو ہے ہے و قلد سناکیہ

الکیک ہورک جو ہے۔ ان سے محدث بھی تھے۔ ۔ ۔ ۔ جنول کے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزادی۔ جب ان کا انقال ہو میا توکمی مخض نے

خواب میں ان بی زور ہے ہیں ۔ ۔ ۔ اور ان سے ج بھو کہ مطرعہ ؟ اندر کوئی ہے کیں مصلہ فرمایا۔ جو بید بھی انہوں نے فرمایا کہ ہوا جیب مصلہ زوار دو برائر سم نے تو ماری عمر علم کی خدمت میں اوا حدیث کی خدمت میں کڑ ری اور درای و آمرین و رخمهٔ نیب از وحل و خطامت می گزار فید. تو دورا خال به شا کہ ان انوں پر بھر ہے کا 💎 میکن ملہ تعالیٰ کے سامنے فیٹی ہوئی قراف القوافي نے کیچے اور ای معامل قربالمار اللہ شانی کے جمعے نے المارک ایسے اتمار الک عمل إب باندار الموارد الوالد المرائب ون تم حديث شريف مكورت عقم جب تم نے ایا تکم دواہ میں ڈیو کر کا اوقوائی وقت اُیک رہائی تھمی ممرائی تکم کی ٹوک پر میٹور گئی ۔ ۱۰ - الدرسیون پڑویٹے تکی ۱۰۰۰ تملیس اس تکھی بے تر ان آلیند تم کے اوج کہ یہ تمنی انتہ کی محکول ہے۔ سیای ای ہے تو تیجر میں محکم سے کام کروں یا چھانچہ اس کے وار کے لیے تم کے بنا تلم روکن با۔ اوران وقت تک تکم ہے آبور شیں کھاجپ تک ووٹنسی ان تکلم یہ زگھ کیا ہے جی چوستی رہی۔ یہ عمل تم ہے طالعی میری، ضامعدی کیا فاظر اپنہ سے نے اس محل ق بدوات ہم نے تعماری مغفرت قربادی۔ اور جنت الفرادوس 735 840

و کھٹے ایسم تو ہو سوٹ کر پہلے جیں کہ وعظ کرنے ہے۔ فوٹی دینا خمید پارھنا کا سال تصنیف کرنا انجیزہ ہے اور سامال جی اساس کی دوال ایک بیای کھی کو سابق چائے کا عمل فحول کیا جدا ہے۔ اور دوسرے والے اعمال کا کوئی آمرکرہ شمیل۔

عا اکند آمر نورانیا جائے قر جنگی دیم تختر روال کر رکھا ۔۔۔۔''راک وقت تھم نہ روکٹ تو عدیدے شریف ہی تاکوئی طفہ کچھے ۔۔۔۔ ایکن طفہ کی مختاق پر شفقت کی جوامند اللہ کے منظر سے قرما دی۔ کر دوال محلی کو معمول سمجھ کر جموز رہیے تو یہ تعلیمت عاصل نہ دوئی۔ نبذا کھ یہ خیں کہ اللہ تو لی کے ہاں کو نیا عمل مقبول ہو جائے وہاں آبست عمل کے جم سے سائز اور کئتی کی خیں ہے۔ بعد دہاں عمل کے وزن کی قیمت عمل کے جم سے سے وزن اخلاص سے پیوا ہوتا ہے۔ اگر آپ تے بست ہوا او جائے اگر آپ تے بست سے اطال کئے ۔۔۔۔۔۔ لیکن ان جم اخلاق خین تھا۔۔۔۔۔۔ تو اعمال کئے ۔۔۔۔۔۔ لیکن ان جم اخلاق خین تھا۔۔۔۔۔ تو وہ اعمال زیادہ مخے۔۔۔۔۔۔ لیکن اس جم اخلاص ہوا تو وہ عمل اخد تعالی کے سال بوالمن چھوٹا سا بور سے دوسری طرف آگر عمل جو تو وہ عمل اخد تعالی کے سال بوالمن جاتا ہے۔ لیذا جم وقت دل بین کی کا اور وہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت دل جم اخلاق کے دوہ عن خیا اخلاص بھی موجود ہے۔ آگر اس وقت دہ عمل کر او کے از اسید ہے کہ وہ عن شاہ اللہ مقبول ہو جائے گا۔

(املال فليلت جاد1)

## اب تواس ول كوترے قابل مانا ہے مجھے

حفزت ڈاکٹر حیدائمی صاحب قدش اٹٹہ مرہ یہ عمر پڑھا کرتے ہتے۔ ا

> ارزوکی فون ہوں یا حمرتیں پنال ہوں آپ تو اس دل کو زے ٹایل مٹا ہے مجھے

جو آرزد کی ول علی پیدا ہو رہی ہیں وہ جانے بہاد ہو جاکی ........ جانے ان کا قران ہو جائے ..... اب عی بے تو ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے
الل کھے اب تو اس ول کو ساتا ہے .... اب اس ول عی اللہ جل جانالہ کے
اتوار کا زول ہو گا .... اب اس ول عن اللہ کی جیت جاگز ہیں ہو گی .......

انوار کا زول ہو گا ... ہوں ہے ہر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ، جمیس
عزل ہوتی ہیں اور آدی اس راہ پر جان برج ہے۔ بادر کھو کہ شروع شروع شروع عی تو
ہو کام کرتے عی بوی وقت ہوتی ہے کہ ول تو بھو جاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر
اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں اس عی بوی تعلیف ہوتی ہے کہیں بھو سی اس

'' هیار بین ان مروآن کلائے۔ عمادت کی لذت سے آتنا کر وو

معزت واکر میدا می صاحب نے ایک مرتب ہوئی جیسہ و فریب بات ارشاد فرمائی میں۔ فرمایا کہ انسان کے اس علم کو لذت اور مزہ چاہئے اس کی خورک لذت اور مزہ ہے لیکن اس کی کوئی خاص بیش تھی تھی کو مطلوب نہیں کہ فلال حتم کا حرہ چاہئے اور فلال حم کا حیس چاہئے ۔ اس اس کو تو حزہ چاہئے۔ اب تم نے اس کو خراب قیم کے حرب کا عادی منا دیا ہے اور قراب حتم کی لذت ہے استار وہ پھر یہ تھی اس میں اذت اور مزہ لینے کے الاعت معاملاہ کے بعد وعا

یه تکالیف اضطراری مجابدات میں

ہدے۔ معزے واکٹر میدائی صاحب قداں اللہ مرہ فربلیا کرتے ہے کہ چینے زیانے میں لوگ جب وہی اصلاح کرنے کے سے کسی شنخ یا کسی درگ کے باس جاتے تو وہ مدرم اور می ان سے بہت سے جاجات اور ریاضت کرایا كرت عقد عابدات اختيارى بوت تقد اب اس موجوده دور مي وه بوت بوے مجاہدات طبیں کرائے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بعدوں کو کا ہوات ہے عروم تعین قربل ... . . بعد بعض او قات الله تعالی کی طرف سے ایسے معرول ے اضطرادی اور تدوی عبابدہ کرایا جاتا ہے۔ لود ان اشغرادی عبابدات کے ڈر ایر انسان کو جو ترقی ہوتی ہے وہ الفتیاری عجابدات کے مقابیعے میں زیادہ تیج ر فررى سے يونى ب ..... چانج محلب كرام رضوان الله تعالى عليم الجعين كى زندگی جی اختیادی مجابرات استے شیں منے۔ شٹا ان کے بہاں یہ نبیں تھا کہ جان لا جر کر فاق کیا جاد ہا ہے۔ یا جان او جو کر تکیف دی جاری ہے وغیرہ لیکن ان کی زندگی میں بعظراری مجابدات ہے شار تھے۔ چانچہ کلمہ طبیعہ بڑھنے ک باداش من ان کو بخی جو کی ریت بر انایا جاتا تھا... ..... سینے بر میتمر کی سلیس رسمی جِاتِي تَصِين .... .. اور تِي كريم ملي الله عليه وسلم كا ساته وسيخ كي ياواش على النابر ند جائے کیے کلم کئے جائے تھے ..... سر سب موجات اعظر اوی ہے۔ اور ان اشغر ادی مجابرات سے بھیج میں محابہ کرام کے ود جلت اسے بند اد کے کہ اب کول فیر محال ان کے مقام کو چھو ٹیس مکن .... اس لئے قرالیا کہ استفرار کی مجاہدات ہے ور جات زیادہ جوز ر فاری ہے بلعہ ہوتے ہیں۔ بوز انسان تي رفاري هيه ترتي كرتا هه البذاانيان كوجو ثاليف ..... بريثانيان لور بساریان آری ایسار به سب اخطر اری مجابدات کرائے جارہ جی اور جس کو ہم تکلیف سمجھ رہے جیں۔ حقیقت ٹس وہ اللہ تعالی کی رحمت اور حمیت کا عنوان ہوتی جرب انسان کے اس کا کام شیں کہ وہ ان کا فرراک بھی کر مکے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون ہے وقت ہیں اللہ تعالٰ کی کون می عمت جاری ہے۔

الله تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو کے

معزت وآكثر مبدائئ صاحب دحمة الفرقيل كرسك بنقرك محاسركا

الیب طریقہ ہے ہے کہ بیا تھور کرو کہ آج جمیدان حشر سے اندر کھڑے ہو۔ اور تمارًا حباب و كتاب مو رہا ہے۔ نامد افعال بیش كر رہے جہا۔ تهارے مامد ا فعال کے اندر تھارے ہرہے افعال ورن جی .... وہ سب ماستے آرہے میں۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے سول کر رہے میں کہ تم نے یہ مرے افعال ور محلاہ آلیوں کئے بتنے لا کیا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو وہی جواب رو ہے جرآج تم موادیوں كووسية يو ؟ آج دب تم ت كولً مووى يا معلى يه كان ي كد ظال كام مت کرو..... نگاه کی ها قلت کرد. .... مود ہے بھور یہ ، فیریت اور جموت ے چن ... أن وى كے اندر جو قائل اور عرباني كے بروكرام ترب ہیں.... ان کو مت ریمو ..... شادی میاد کی تغریبات میں ہے برو کی ہے چو۔ تو ان یا وال کے جراب میں تم مولوی ساحب کو یہ جراب دیے ہو کہ ہم کیا کریں۔ زبانہ ہی انہا فراپ ہے ۔۔۔۔۔۔ سرری ونیا ترقی کر رہی ہے۔۔۔۔۔ ہوائد ے ویکٹی مختی ہے ۔۔۔ ۔۔۔ کیا ہم ان سے ویکھے رہ جا کیں۔ ۔۔ ۔۔ اور ونیا ہے کٹ کر بھر بائیں۔ اور من کے اس موٹ ہے جس سے کام کے بھی آدی کا گزارو شہل ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو آئ تم مولوموں کے سامنے دیتے ہوں ۔۔۔۔ کیے المقد تعان کے سامنے بھی کی جواب دو کے ؟ کیا یہ جواب دہاں اللہ تعالی کے سرہنے کاٹی ہو گا؟ زرا ول ہر ہاتھ رکھ کر سوچ کر متاف آگر ہے جواب مہاں تھیں بطے کا فر پھرائن و تیاش بھی یہ جواب کاٹی شیں ہو سکی۔

(اصلاق علمیات جلوے)

گناہ کے تقاضے کے وقت سے تصور کر لو

عارے معترت واکم البدائی صاحب قدس اللہ مرہ فراہ کرتے تھے۔ کہ انسان آئر اللہ تعالی کا تصور کرنا ہاہے تو اسال کا تا اللہ تعالی کا دھیان ور نسور عیس بتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا یمی دیکھا تو ہے شیں۔۔۔۔۔۔ اور نسود تو اس چڑکا ہو شکل ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو۔ اس سے اہتہ تعالیٰ کا تھود اور و حیان کرنے بیں و شواری ہوتی ہے۔ لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو توالک چڑکا تھوں اور و ایک چڑکا تھوں اور و حیان کر باکروں اور دویہ کہ میں جس گناہ کے کرنے کا اداوہ کر رہا ہوں ۔ اگر اس شناہ کے از تکاب کے مقت ہیں ایپ کھے وکیے ہے۔ یا میری ادارہ بھے دکیے نے میرے استاد بھے دکیے نیں۔ و میرے شاگرہ جے وکیے فیل فیل ادارہ بھے دکیے تیں ہے کا دکا کام فیل سے میرے دوست احباب جھے دکیے لیس تو کیاس وخت جی میں ہے گناہ کا کام کروں گا؟

مثلا نگاہ کو نظر جگہ پر ڈاٹنے کا داعیہ دل بھی پیدا ہوا ... ... اس وقت ذرا ہے سوچو کہ اگر سن وقت تسادا بال جمہیں دکھے رہا ہو ... ... با تسادا بال حمیس دکھے رہا ہو ... ... با تسادا بال حمیس دکھے رہا ہو۔ توکہ اس وقت بھی آگر تلا حمیس دکھے رہا ہو۔ توکہ اس لئے کہ بے خوف ہے گھ اُل والد تعلق اللہ تا بال معمون در ہے کی مخلول کے سامنے شر مندہ ہوئے کہ فرد سے اپنے دائے پر تاہ بال معمون در ہے کی مخلول کے سامنے شر مندہ ہوئے کے ذر سے اپنے دائے پر تاہ بال معمون در ہے کی مخلول کے سامنے شر مندہ ہوئے کے ذر سے اپنے دائے پر تاہ باللہ تعال جو اللہ اللہ بالد اللہ تعال اللہ اللہ بالد اللہ بالد تعالى دل اللہ بالد تعالى دل اللہ بالد تعالى دل بالد تا بالد تعالى دل بالد تعالى دلا بالد تعالى دل بالد تعالى دلا بالد تعالى دلا بالد تعالى دل بالد تعالى دلا بالد تعالى دل بالد تعالى بالد تعالى بالد تعالى دل بالد تعالى دل بالد تعالى بالد تعالى بالد تعالى دلا بالد تعالى بالد

## حفرت واكثر صاحب رحمة الله عليد ك أيك بات

ہے۔۔۔۔۔۔ ایکن آگر تمیں مجھ سے تعلق قائم کرتا ہے تو ہی ہے وہا ہی اور اور میت کا مظر ان مدول کو ملا ہے۔ لہذا تم بیرے مدول سے مجت کرو۔ اور بیرے مدول ہے وہا ہو گی۔ اور محمد سے ساتھ تری کا بر تاؤ کرو۔۔۔۔۔۔ اس سے میری مجدول ہے ہوا ہو گی۔ اور جھ سے محبت کرنے کا طریقہ محل کی ہے۔۔۔۔۔۔ لہذا ہے محمد کی آخر ہیں ؟ ہے طوق کی این ہے تو تعقید میں اور پھر ان تلوق کی طرف تقدت کی نگاہ علاق کی این کو ہرا مجمدا۔ اور لیم ان تلوق کی طرف تقدت کی عنامت والنا۔۔۔۔۔ اون کو ہم وہی محبت ہے کہ اس بات کی عنامت ان کو اللہ تعذیل کی اللہ ہے کہ کہ کو اللہ تعلیل کی اللہ ہے کہ کہ کہ اس معلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جو سے ضرور محبت ہو گی۔۔۔۔۔۔ اس کو اللہ کی تلاق ہے سے ضرور محبت ہو گی۔۔۔۔۔ اس کو اللہ کی تلاق ہے سے ضرور محبت ہو گی۔۔۔۔۔ اس کو اللہ کی تلاق ہے سے ضرور محبت ہو گی۔۔۔۔۔ اس کو اللہ کی تلاق ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام منا نے میں اور اس کی ما جدت ہوری کرنے میں تک ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام منا نے میں گھ رہتے ہیں۔ اور جو محض کی مسلمان بھائی گئا ہے میں گئا ہو ہو تی مسلمان بھائی کی ہے جو تی کا موا ہو تو گئا ہے۔ اس کی ماری کی ہو جو تی کام منا نے میں گئا رہتے ہیں۔ اور جو محض کی مسلمان بھائی کی ہے جو تی کو دور کرے ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ تیامت کے روز اس کی ہے جو تی کا کہ ماری کی ہے جو تی کا موا ہو تو کی ہے۔ جو تی کا موا ہو تو کی ہے جو تی کا موا ہو تو کی ہے۔ جو تی کا موا ہو تو کی ہے جو تی کا موا ہو تو کی ہو تی کا موا ہو تو کی ہے جو تی کی ہو تو کی ہے جو تی کا موا ہو تو کی ہے جو تی کا موا ہو تو کی ہے جو تی کا موا ہو تو کی ہو ت

# أكيك تكمعي برشفقت كالجبب واقعه

یں نے اپنے مجھ حفرت و کم عیدائی صاحب قدس اللہ مرو ہے بارہا یہ واقعہ سنا کہ ایک بورگ منے جو بہت بنے عالم ....... فاصل محدے اور مقسر ہے۔ سادی عمر ورس و تدریس اور تالیف و تھنیف ہیں گزری ... ... اور علم کے وریاب و بیا ہے۔ جب ان کا انقال ہو گیا تو خواب ہیں کی نے ان کو دیکھا تو ان سے نوچھا کہ حفرت اللہ کے ساتھ کیا معالمہ جوا؟ فرایا کہ اللہ فوالی کا کرم ہے کہ جھو یہ اپنا فضل فرایا۔ لیکن معالمہ بنوا جیب ہوا۔ ..... وہ ہے کہ امارے ذہی جن بیر تھا کہ ہم نے انحداث زندگی جی وین کی بدی خدمت کی ہے۔ ورس و تقریب کی خدمت انجام دی ..... وحق اور تقریب کیں۔ العانات اور تضفات كين بدون كي تبنغ كي المستحمالية وكتاب كي ولت ان خیرات لا ذَکر سیسنے آئے گا۔ اور ان خیرات کے بہتے تیں انٹہ تعالیٰ اپنا فض و سمرم قرما کیں ہے۔ کئین ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے فیٹی ہوگی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم جسیس مختنے ہیں ۔ مسلم مطوم بھی ہے کہ تمس وجہ ہے عنقل رہے جیں ؟ ذکن میں میہ کا کہ ہم ہے وین کی جو خدمات انجام ویں تھیں۔ ان کیابدولت اند تعالیٰ نے عمل وہاہے۔ انفرتھاں نے فربایا کہ قیمی ہم تہیں ا کے اور دجہ سے مختے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک وان تم وُٹو کھیریت مجھوں میں اس زمانے میں کنڑی کے تعم ہوتے تھے۔ اس کلم کو روشنائی میں ڈیو کر ڈیجر نکھو جاتا تھا . . . . تم ف كھنے كے لئے النا تلم روشائي بين اوپا۔ اس وقت ايك تعلق ا اِس قَلْم بر زُنُهِ کُولُد اور وہ تکھی قلم کی سابق ﴿ سِنْ قبل ....... انتم اَس تکهمی کو و نکیر کر کچھ ایر کے لینے رک کیے۔ اور یہ موجا کہ یہ تھی بنای ہے۔۔۔ اس کو ما شنان کی لینے ووں سے میں بعد ہیں تکھ لوں کا۔ تم نے اس وقت تھم کو روکا تحاسب وہ خاصد میری عبت ہے میری کھول کی محبت میں خاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تھارے ول ہیں کوئی اور جذب شمیں قبلہ جاؤ ۔ اس عمل کے بدیتے میں آج ہم نے تماری معفرت کر دفیہ

معر من و اکثر صاحب قد س سروے جی الدائے انتوق سکا میں اہتمام کر کے دکھایا وہ اپنی مثال آپ تی ہے۔ اس بات کو شرید کوئی موند کچھے میں الیکن یہ طقیقت ہے کہ حضرت و ان سند تمام عمر مجبی اپنی المبیہ مخترمہ سے نہ صرف یہ کہ بجی اچ بدل کربات نہیں کی جہد بھی ہے بھی میں فرمایا کہ انتخاب ہام کردوا وہ خود اپنی خوشی ہے حضرت کی ضرمت فرد فی مغیر میں فرمایا کہ انتخاب کا میں کہ انداز ہوئی بات کینے بھی میں کما یہ بات خود حضرت نے بھی جوری ترجید کی فاطر رشاد فرمائی تھی) سے اور حضرت کیا ابید مخترمہ نے حضر کی دو ک سے بھی اس کا کی بار ذکر فرمیا۔

جِيَازُكُمْ حِبَارَكُمْ لِلِسَانِهِمْ ۖ وَأَنَا حَبَرُكُمْ لِنِسَانِيْ

ہم میں انہور بن لوگ او دیں تھا آپی عور وال کے سے آپہر ہوں اور میں اپنی عور اول کے لئے ہم میں سب سے نہور دول۔

اس الشناء عضیت ایر اعلی کا نیا انداز ابو اعترات واق نے اعتیار قربایا ۱۰۰۰ و وقت ب میسیات میکند کریمان ۱۰۰۰ ند شاه ۱۰۰۰ اور اگر خود صفرت والڈاور کپ کی بلید محترف سات براہ راست نے بات ند ان ہو تی تو اس وور میں اس کا تصور مجمی مضل میں۔

حضرے واکٹر صاحب فرمائے تھے کہ حضرت تقیم الامت قدی سر و کی حیات طیبو می سنت پر عمل سے عمارت تھی۔ وہ بھی بغایر اپنے وہ سنت احب اور عزارہ و قرائے ساتھ تھنے ملے رہنے تھے ۔۔۔ کمر میں خوش طبق کی وقیم کرتے ۔۔۔ بیوں کو چھیڑتے ۔۔ انیس ان عمام ہاؤں کے ساتھ عمل رجوراً الدائلہ میں مشغول رہنا تھا۔ فرائے تھے کے جب بھی کوئی مختص کوئی سول پوچھنا ہے فوائد رفید ایکی اس میں فیصہ کیس دو تاکہ چند فحول کے سے ول بی ول چی وہا کرتا ہوں کہ ''یا اغدا چی کیا جواب دوں کا ؟ اسپنے حفل سے صحیح جواب ول چی ڈال وجیجے'' اس کے بعد جواب وجا بول ۔

الله آکیر! چس وات گرائی کی عبدیت و فکائیت اور رپوش الی اللہ کا ہے مقام ہو۔۔۔۔۔۔ اس نے اسپت خاص متوسکین کو رپوش الی اللہ کی نمس حوال تک پیچادیا ہوگا؟

پتانچہ حصر ہے ڈاکٹر ساحب قدس سرہ کی حیات طیبہ جمرا تھی تعلق مُح اللہ کی تجیب و خریب کیفیت ہم جیے ہے ڈوق خدام کو تھی محسوس ہوئے بغیر خیس رائی تھی۔ شاید ہے کماجائے قرمیاند نہ ہوگاکہ حضرت والآ اپنی ڈندگی کے ہر کام اور ہر نقل و ترکمت عمل اللہ فعالی ہے رجوع کر کے ای سے مدد مانگئے کے عادی تھے چھوٹے سے چھوٹے کام جمل اس سے ذوول ضیں ہوتا تھا۔ اپنے خدام سے فرایا کرتے تھے کہ ہر کام سے پہنے آلیاك نعیدو آیاك مصصوب " کسٹے کی عادت والو ....... بلتد ہر وقت ول عل ول میں بید دے لگاؤ کر "اواللہ! اب کیا کروال؟" پھرد بھو کہ کیا ہے کیا ہو جاتا ہے؟

فر الا كرتے مع كدش نے ساليا سال اس باعد كى با قاعد و مفق كى ب کہ مج سے شام تک کی زندگی کا ہر کام انتیان سنت کی تیت سے کیا جائے۔ اور مثن اس طررت کی ہے کہ لذیذ تھانا سامنے کیا..... ہوگ مکی ہوتی ... ول عادر ما ہے كد اسے كمائي ..... ليكن چند لحول كے لئے نفس كو تعالى سے روك ليا...... "نفس كى خواہش پر خيس كھاكيں ہے" مار سوچاک پر اللہ تعالماً کی فحت اور لنا کی مطابے ..... اور انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سنع پیر نقی کہ تعمائے خدادی کی کو شکر اداکر کے استعمال فرماتے تح اب اس منت کی اجاع عمل کھائیں ہے۔ تھر میں واعل ہوئے۔ ..... چ یدا معلوم ہوا ..... ون چاہاک اے مود میں اٹھا کر اس سے دل بملائمی۔ لیکن چند تحول کے لئے تقس کو روکاک نفس کی خواہش ہر اے شیس افتائیں مے ...... بھر ہند لحول بعد مراقبہ کیا کہ آبخترت سلی انڈ علیہ وسلم چول ے محبت فراتے تھے..... اور انسی کالما کرتے تھے.... اب آپ کی اس سنت كى اجل مين الهائمين كيد فعدًا بالى ساسط كيد ..... بياس تحى يوتى ب ..... اور ول كى خواجش ب كم اسد جلدى يد في ليا جائ ....... ليكن کھ وقتے کے لئے اپنے آپ کو روکا ...... نور کہا کہ صرف ول کی خواہش پر یال نیں تیں کے ..... عر توڑے دیتے کے بعد احتیاد کیا کہ الخضرے ملی الله عليه وملم كو تعندًا ياني ببست مرخوب تقا........................كي كي منت كي اجاع شي پیس مے .....اور احمی تواب کے ساتھ میں ہے جن کی آپ رعایت فرمایا

ایک اور جیب و غریب واقعہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدی مرہ ہے گئ بار سند فرائے جی کہ ایک مرجہ حضرت ڈیٹ علی سیاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جو المترات الآخر ساحب کے خبر کی ہے ۔ ۔ ۔ اور پیروا کی ۔ ۔ ۔ اور المحرات کی است اور المحرات کی مقد ت کمیم الاحت الرآ المعرات کمیم المحت الدال مروائے مجاز سمیت کمی المعد ت کمیم الاحت الرآب المان المحدد المحدد کے خام القلام کمل کر کے حفرت کو اصبال محل اے کی المان عاشر اور اور المحدد المحال کے ان معرات کمیم المحت آخر المراق کی المحال کے اس موقع کے المحدد المح

عفرت أكثر صاحبٌ فريت جن كروع من سفر كابا كل پنته اداده أنه في الداده أنه الفرات المن المناسب من كابا كل بنته اداده أنه في القرائد المن المناسب من كابات كل عقد منها القرض بيدا دو أكد بن هجرب تردوكا فكار بوسيد المناسب المناسب كي كوشش كى المساسب المناسب المناسب كي كوشش كى المساسب المناسب المناسب

العدائي ہو جھاک مطربط علم ہوارہ تھا۔ ۱۰۰۰ اور میں کے بعد (کا الماکا ٹیور تی میں) حفرت سے ما قات دوئی قوش نے ساراوا ٹھر کپ سے قائر کیا۔ وهر حفرت فریق صاحب جو ہو سیجھے دوئے تھے کہ حف نے نے کی تعد کے اربید بھی روگ ویا ہے ۱۰۰۰ اخیص جب یہ جو جارک میرے ہاں حضرت کی طرف سے کوئی اطباع حمیں کیٹی تو وہ بھی بہت جہران ہوئے ۔ ۔۔۔ ، اور حضرت کے جہا۔ ۔۔۔ تو حضرت نے اس مفوم کی کوئی بات ارش فرمال کہ انہا کیک سومن کے قلب میں انتی بھی طاقت خمیں کہ وہ سیخ سمی دوست کو کوئی بیٹام پہنچا سکے ؟!!

الله تبرا حفرت تبيم الامت قدى مروس كا معمول تقرفات وغيره ك طريق استعال كرنے كا نفيل تقاست شان جيزوں كو كوئى خاص ابيت دينج تنصيب تين مفرت فائز صامب قدل مروك ما تحد تعلق خاخر كا بدعاتم كه اس پر بين فور سيج . . . . . في و مريد دونوں كے مقام بلند لور بائم تعلق كاغير معمولي الداز سائے آتا ہے كد -

#### وبالإيراج

و یویند کے چند نامور اکابر

کے ارشادات

#### مبحد میں جائے کا شوق

حفزے موانا میج لفظ خان صاحب دھے اند ملیہ نے ایک مرتبہ مجس میں اس پر یہ مثال دی کہ ایک جنس جنگل اور ویرائے میں اپنی دوی کے ساتھ مہتا ہے۔ ور اس پاس کوئی آوی مجھ میں جا کر جماعت کے ساتھ تماز پڑھنے ہیں۔ اب میاں صاحب کوئیاد کا کی مجھ میں جا کر جماعت کے ساتھ تماز پڑھنے کا عوق ہو گیا ۔۔۔۔ اب بوی سمن ہے کہ یہ قرجتان ویرائے می اور ویرائے ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے آباد کی کی مجھ میں بھے کئے قرجھے اس ویرائے میں اور تھے گا۔ اور اور کے مارے میری بنان لکل جائے گی۔ اس لئے جائے مجھ جائے مجھ جائے کہ آرہ تم میس نماز پڑھ اوس ۔۔۔ وعفرت وان فرائے ہیں کہ وہ میں صاحب تو سے شوتین ۔۔۔۔۔۔ چنانچہ عوق ہیں آگر اپنی دو کی کو وہیں جنگل میں آگیا چھوڑ کر اس وقت سیلے کے فرمال کے یہ عوق ہیں کرنا ہے ۔ یہ دین صیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت سیلے کے فرمال کے یہ عوق ہیں کرنا ہے ۔ یہ دین صیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت

ید ای وقت ہے جمال بائل دیرات ہے۔ کولی کودی تھیں ہے البتہ جمال البادی ہو قدم ال مجد الل جاکر نماز پڑھٹی جائے۔

لہذا اپنا شوق پر را کرنے کا عام ڈین سیں ۔ ۔ ۔ ۔ کس کو جہاد ہیں جائے کا شوق۔ کس کو حمولا کے شن جانے کا شوق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کس کو مولوی ہے کا شوق کسی کو منتی ہے کا شوق اور اس شوق کو پر را کرنے کے بیٹیج میں بن حقوق کا کو کی خیال حمیں جو اس پر عاکمہ جو رہے جی اس بات کا کو کی خیال شیس کہ اس وقت میں بان حقوق کا نقاضا کی ہے ہو

یہ جو کما جاتا ہے کہ کمی میں سے تعلق قائم کرد ۔۔۔ یہ در حقیقت ای لئے ہے۔ دومتاتا ہے کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے ؟ اس وقت تسمیس کو ساکام کرنا چاہیے ؟ اب بید باتھی اس وقت کمدر با بول۔ اس کو کولی آھے اس طرح کش کردے کا کہ دو مولانا صاحب بید کمد رہے تھے کہ مفتی بنا بری بات ہے۔ یا تہاؤ کرنا پری بات ہے۔ وہ صاحب تو تہاؤ کے خاف جیں۔ کہ تہاؤ جی ادر چلے جی خیس جانا چاہیے۔ یا جاد جی خیس جانا چاہیے ارے کھائی ہے سب کام نہنا اپنے والت پر اللہ تعالیٰ کی دشنا کے کام جیں۔ بید دیکھوک کس دفت کا کیا تفاشا ہے ؟ تم سے کس دفت کیا سالالہ ہو رہا ہے ؟ اس مطابے اور نقاشے پر عمل کرد۔ اپنے دل و دماغ سے ایک دامت منتھیں کر لیا اور اس پر جل کھڑے یہ دو کے اس دفت کس وین خیس ہے۔ وین میر ہے کہ بید دیکھوک دہ کیا کمد رہے جیں۔ وہ اس دفت کس بات کا تھم وے دے رہے جیں ؟

## اینا شوق بورا کرنے کا نام دین شیں

## نماز میں آنکہ بند کرنے کا تکم

یہ واقعہ صفرت مدتی صاحب قدائی اعتدامرہ نے بیان آرہایا۔ اور حفرت تھاؤی قدائی اعتدامرہ نے بیان آرہایا۔ اور حفرت تھاؤی قدائی اعتدامرہ اس واقعہ بر آبارہ کرتے ہوئے قرائے ہیں کہ بات وراعس بر حتی کہ اللہ اور اللہ کے دمول نے آرہ برجا کا ہو سنت طریقہ بطیا او یہ قا کہ بخصیں کھول کر آرڈ برجو۔ اسمبدہ کی جگہ بر نگاہ ہوئی برجا ہے۔ اسمب آرچہ واسرا طریقہ بائز ہے۔ اسمب آرچہ واسرا طریقہ بائز ہے۔ اسمب آرچہ فقها کرام نے یہ فرہایا کہ آئر آرڈ اور اس بین حاصل قبیل ہو گئا ہے۔ اس بائر بین خاصل قبیل ہو گئی اور اس بین حاصل قبیل ہو گئی گئی اور فی کرنے کے لئے ہیں۔ اسمب جائز ہے کہ کوئی تھا کہ اور فی کرنے کے لئے کوئی تھا کہ اور فی کرنے کے لئے سادی کو وقع کرنے کرنے میں اسمب جائز ہے کہ کوئی تھا تھیں اور میں ہو گئے سادی کو میں اسمب جائز ہے کہ کوئی تھا تھی اسمب جائز ہے کہ رہنے اس کے بعد صحبہ کرام کرنے قبیل نہ اور کیا تھا کہ تھی اس کے بعد صحبہ کرام کرنے قبیل نہ اور کیا تھا کہ کہ کوئی نہاز جمیں اس کے بعد صحبہ کرام رہنے اس کے بعد صحبہ کرام رہنے اس کے بعد صحبہ کرام کرنے کہ بھی کوئی نہاز جمیں ہوگا۔

الم یکن من مدیه صلی الله علیه وسلم تغییض عینیه فی انصبلاهٔ زاد المعاد لا بن قیم ج۱ ص۹۰) ایک پزرگ کا تکمیس مند کر کے تماز پڑھنا

حضرے دائی الداہ اللہ ساحب صاحبر کی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ وہاں کیا ہے جو حضرت تعانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے سواسط علی دیاں کیا کہ اللہ کے قریب کے زمانے علی ایک دورک بھے مسامان وردب نمازی حاکرتے تھے قرائیسیں مدکر کے فہاز پڑھتے تھے ۔ اساور فقیا کرام نے تکھا ہے کہ اماز عمل دیلے قرائیکے عد کرنا کروہ ہے۔ لیکن اگر کیا تھیں کو اس کے بغیر خشوع حامل د ہوتا ہوں ۔ ۔ ۔ قواس کے سے آٹلی عد کر کے نماز پڑھنا ہا ترہے کوئی محمَّاه مُعِينَ ہے .... .. وَوه عرصُ لَمارُ مِينِهِ الَّهِي بِرُحِينَا تَعِينَ مِنْ عَلَيْهِ مِينَا یں سنت کی رہ بہت کے ماتھ پڑھتے تھے ۔۔۔ لیکن آگی ہو کر کے نماز يوعظ عظم الدر اور او كول على أن كي فهاد مطلور على المسار يولك فريت ختوع خشوع اور نریت عاجری کے ساتھ ماز برحظے تھے... ..... وہ بدرک ساحب کشف کی تھے ۔ ایک مرف انبول نے اللہ تعالى سے در خراست کی باانقداش یہ جو تماز پر متا ہوں میں اس کو دیکھتا ہے بتا ہوں کہ آپ کے بہاں میری نماز تبول ہے یا شیں؟ اور ممل ارجہ میں تبول ہے ۱۰ راس کی صورت کیا ہے؟ وہ مجھے وکھ ویں انسان اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ورق سے قبول فرمائي . ... اور ايك تمايت حيين وجيل عورت ساسنے اللَّ تن ... جس کے سرے لے کریائی تک قیام اعطابی ادارہ اور قانون قیا ۔۔۔۔۔۔ ان بررگ سنه یومیما که و ایند! به این ایل درجه ی حسن و بمال وای خاتون ہے۔۔۔۔۔ تمر اس کی آئیمیں کمال ہیں؟ جاپ میں فرایا کہ تم ج نرز پاسطة ہوں ۔ وہ آنکھیں مد کرے پڑھتے ہوں ۔ رائی واسمے تساری فماڑیک اندهی مورت کی شکل میں دیکو کی تھے۔

### وتیا والول کا کب تک خیال کرو ملے ؟

پر آرام نے .... بیجے قرفر ٹی پر چنے کر آرام ملک ہے .... بیش بین قرائ پر جنے کر کام مردس کا ہے ... بیش میں قرائ پر جنے کر کام مردس کا ہے ... بیش کر وقا میں ہے گو اس پر قرام ملک ہے ... بیش کر وقا والوں کا قریبی خواب ہیں۔ اس پر حفرت مولانا نے کیا تجیب جواب ویہ بین اس کی بیٹر ت مولانا نے کیا تجیب جواب ویہ بین کا تو جن خیال کر اور بین خیال کر وال میں کین نے تو بناؤ کہ وفیا والوں کا قریبی خیال کر وال میں کین نے تو بناؤ کہ وفیا والوں کا قریبی خیال کر وال میں کین نے ایسے طرز زندگی میں ... بین کوئی تبدیل لا الی دو جب انسوں نے میرا خیال تبری کیا قریبی ان کا کیوں خیال کروں؟

### "بیده"ایی مرضی که نهیر موتا

"غلام" ہے آئے تھی آیک درجہ اور ہے۔ وہ ہے "مدہ" وہ غلام ہے تھی آئے ہے۔ اس نے کہ "غلام" کم الا کم آپنے آتا کی پر سنٹن ٹو شیں کرتا ہے نیکن "مدہ" اپنے آتا کی عمبارت اور پر سنٹن تھی کر تا ہے۔ اور "ہے د" اپٹیا عرضی کا نیس جو تا ہے۔۔۔۔۔ بعد آپنے آتا کی عرضی کا جو ج ہے۔ وہ جو سکے وہ کرے ۔۔۔ ویزی کی روح اور حقیقت کی ہے۔

### امجمریز کے کہنے پر تھنے بھی کھول دیئے

المارے بورٹ سے حضرت مولانا احتیام الحق صاحب قانوی رمیۃ اللہ علیہ ۔۔۔۔۔۔ وہ الیک نقر ہر میں قربانے کے کہ نب حادا ہے حال ہو تمیا ہے کہ جب حضور اقدی معلی اللہ عید وسلم نے قربائی گئے کہ نب حضور اقدی معلی اللہ عید وسلم نے قربائی گئے کو لئے میں قربان وہ سب احر ہر اندی میں قوال دہت ہم لوگ مخنے کو لئے کو ٹیار نسیں تے اور جب احر ہر نے کھا کہ کھنے کو لئے کو ٹیار نسیں تے اور جب احر ہو تھا کہ ہوئے کہ تیار نسی اور نیز میں داور حضور صفی اللہ اور تیز میں داور حضور صفی اللہ علیہ وسم کے تھم پر مخنے کھونے پر تیار نسی ۔۔۔۔۔۔۔ یہ کتی ہے غیرتی کی بات ہے جب سے عبت کے اس کی کھے تقاضے ہے ۔۔۔۔۔۔ رہے حضور افقال ملی اللہ علیہ وسلم ہے عبت کے اس کی کھے تقاضے ہیں۔۔۔ ہذا ہے میں کھے تقاضے مسلمان کو نمی طرح ہے کوارا موسمانا ہے کہ وہ س کے خلف کرے۔

#### دعوت كاانوكها واقعه

و جاذی کا ۔۔۔۔۔۔ ہم صال ۔۔۔۔۔ کو دیریات پیت اور منا قات کے بعد جب وائی جانے گئے تو والد صاحب نے کن سے فرایا کہ بھائی مولوی اور لیں ۔۔۔ ہم است فرایا کہ بھائی مولوی اور لیں ۔۔۔ ہم است و تول کے بعد بہاں آئے موس۔۔۔ قبراً ول چاہتا ہے کہ تعداری و حوت کرول۔ لیکن بی ہے موج د اور میں بھال کور تی میں ہیاں اور تی میں رہنا ہوں۔۔۔۔۔ اب اگر بی آپ معیبت کون کہ قلال وفت میرے بھال اور کھنا کھا کی۔ جب تو آپ کو میں معیبت میں والی دول تا ہے۔ اس اس لے کل آپ کو وائیں جانا ہے۔ کام بہت سے دول میں والی ہے کہ میں کرتا کہ آپ کو دوارہ بھال آنے کی تکایف دول اس اس لے ول اس بات کو گوارہ فیم کرتا کہ آپ تکر بف لا تیں۔ اور بغیر کی تکایف دول اس کے دول اس سے دول سے دولات کے میری فرف سے والوں کا تیں۔ اور بغیر کی خرف سے والوں کے بہت کے کہ کہ دول کی دول کی دول کیں۔

موان محمد اور لی صاحب کے وہ سو روپ کا نوٹ کیے مر پر رکھ لیا۔۔۔۔۔۔ او فرمایا کہ یہ توآپ کے مجھے بہت ہوی قمت عطا فرما دی۔۔۔۔۔۔۔ آپ کی وعوت کا شرف بھی عاصل ہو گیا۔۔۔۔۔ راور کوئی تکلیف بھی الحمائی تعیم بڑی۔ اور بھر اجازت کے کرروائہ مو مجھے۔

کھانے کے اٹرانٹ کا واقعہ

حضرت مولانا عمد بیتھرب صاحب ناتوتوں رحمة اللہ علیہ ........ جو دارالعلوم وہد ہد کے مدر مدرس اور حضرت قانوی رحمة اللہ علیہ کے استاذ علیہ کے استاذ علیہ کے استاذ علیہ کے استاذ کی ایک حض نے ایک سرتبہ حضرت والا کی دعوت کی آپ معنون اللہ کو اللہ حصور کی ہے اس کی کوئی معلق حمین ہے ..... بنانچہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔... بیکن ایک نوالہ جو حفق جی کھڑے ہے۔

جا کیا تداں کے باے می فرائے تھ کہ یہ ایک لقہ ج میں نے حل ہے نیج اجد لیا قلداس کی تفست اور جار کی دوماه تک یجی محسوس موتی ربی- دواس طرح کہ وو ماہ تک میرے ول عن محناہ کرنے کے واقعے بار بار ول عن پیدا موسے رہے۔ ول میں ہے نکاشا ہوتا کہ فقال محناہ کرلول یہ فقال محناہ کرلول۔ اب بطاهر لواس مي كوئي جوز تظر شيس آتاكه أيك لقمه كعالين مي اور كناه كا تفاضا پیدا ہوئے میں کیا جوڑ ہے ؟ لیکن بات دراصل بیاے کہ جمیں اس لئے محسوس جس ہوتا کہ جدا سید علمت کے دافول سے ہمرا ہوا ہے۔ میے ایک سفید كيرے ك اور ي الدارا وال ك موع مون اس ك بعد ايك وال اور لك جائے .... پید بھی خیں ملے کا کہ فا دائع کوندا ہے؟ لیکن آگر کیڑا سقيد .....سه صاف ..... شفاف جو ..... اس ير آكر ايك چمونا ساكلي دائح لگ جائے گا او دورے تھرائے گا کہ دائے لگا ہوا ہے .... باکل اس المرح ال الله والول کے ول آئینے کی طرف صاف شطاف ہوتے ہیں اس ہر اگر ایک واق می لک جائے و وہ دالم محسوس ہوتا ہے ..... اور اس کی علمت تھر آتی ہے۔ چانچہ ان اللہ کے بوے نے یہ محسوس کر نیا کہ اس ایک لقمہ کے کھائے سے پہلے تو نیکی کے واقعے بھی ول میں بیدا ہورہے ہیں۔۔۔۔۔۔ مناہوں سے نفرت ہے .... کین ایک لقر کھانے کے بعد دل میں محاموں کے ملاتے بیدا موتے محکے ..... اس لئے بعد میں فرمایا کہ در حقیقت بیر اس ایک فراب لقے کی قالمت متی راس کا نام "رکت باطنی" ہے جب اللہ تعالیٰ مد برکت باطنی مطا خرہا وسیے جیں تو مکر اس کے وربید انسان کے باطن میں ترقی ہوتی ہے۔ اضاف اور خيالات ورست جو جلتے جيں۔

حعرت مولانا مظفر حسين مساحبٌ اور تواضع

حضرت موانا مظفر حمین صاحب کاندملوی رضت الله علیه ........... ایک مر تبد کمی میک سے دائیں کاعدملہ تقریف لارب تے ...... جب ریل

گازی سے کاند ملفے کے احتیش پر ازے تو وہاں دیکھا کہ ایک وزھا آدی سر پر مرمان کا لا جو افعائے میز ہاہے ۔ ۔ ۔ ، اور لاجو کی وجہ ہے اس سے جلا تعین جارہا ہے ۔ ۔ ۔ آپ کو خیل کا کہ یہ فض چیرو انگلف میں ہے۔۔۔۔۔۔ چانچہ آپ تے اس یوڑھے ہے کما کہ اگر آپ البازے دیں تو آپ کا تھوڑا سا بوجہ اٹھا تول ا ل ہوڑھے نے کمائپ کا بہت شکریہ آکر آپ تھوڑا کیا اٹھا لیں۔ چانچہ مولانا صاحب این کا سادان سر بر انفاکر شرکی طرف رداند ہو سمتے ........ اب چلنے عِلنَ رائعة بن باتم شراع وحمين ... .... حفزت موادة في بي جماك كمال مركب إلى؟ الل في كماكد على كالاعظ جارة بور مولانا في إيماك كيول بدي ين الاس في كماكد مناب كدوبان أي بوب مووى صاحب ريخ ين بن سے سطنے جارہا مول ید مول ناشنے ہو چھاک وہ دوے مولوی مساحب کون ہیں ؟ اس نے کما مولانا مظفر حسین مرحب کائد منوی۔ ۔۔۔۔۔۔ میں سے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے موانا ہیں ..... بڑے مائم جین ؟ مواناتے قرویا کہ مان وہ عربی تو بره ليت بين ..... بين تك كه كاندها قريب أكي كاندهد بين مب لوگ مولانا کو جائے تھے 🕟 🕟 جب وگول نے ویکٹ کہ مولانا مظفر عبین صاحب سامات انھائے جارہے ہیں تو لوگ ان ہے سامان لینے کے نئے اور ان کی تعظیم و تحریم کے لئے ان کی طرف دوڑ ہے۔۔۔۔۔۔۔اب ان یوے میاں کی جات نظنے **ک** ور يريفان مو تع كدش في النابوليوجي مفرت موالا ير الدويا مولانا نے آن سے کماک کہ آل ہیں چی پریشکن ہونے ک کوئی بات ضیں ۔۔۔۔۔۔۔ میں نے ویکھا کہ تم تکیف میں ہو۔ اللہ تعانی نے مجھے اس خدمت کی توقیق ويدى القد تعانى كالشكرية ..

زياده كعانا كمال شيس

واد العلوم وج معد کے بائی حضرت مواباتا ہمہ کاسم صاحب نانونوی رحمہ اللہ علیہ کا آبک دوا مشیمانہ واقعہ ہے۔ ان کے زمانے بش آریے سابق بتعدوی کے

اسلام کے معاف ہوا شور مجلیا ہوا تھا۔ حضرت نانو توی دعمۃ اللہ علیہ الن آزریہ ساخ واوں سے منظرہ کیا کرتے تھے ..... تاکہ وگوں پر مقبقت حال واشع ہو بے۔ پٹانچہ آیک مرتبہ کپ ایک مناظرہ کے سے تعریق ہا گئے۔ وہال آیک تریا ان کے بنات سے مناظرہ فلا اور مناظرہ سے پہنے کھانے کا انظام عَمَا ..... حَصَرِت بَاتُوتِي رَحَمَة اللَّهِ صِي بِهِتِ تَقُولًا كَمَائِمَةٍ كَمَا عَادِلَ تنے ...... بیب کھانا کھائے بہتے تو معرت والا چند نوسلے کھا کر اند مجے لور جو کریے جائ کے عالم تھے... ... وہ کھائے کے احتاد تھے....... انہول خوب وے کر کھانے ..... بب کھالے سے فراغت ہوئی تو میزبان نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علیہ سے فرایا کہ عطرت کے سنہ تو بہت تھوڑ سا کھا: کھایا... ..... حضرت نے قربایا کہ جھے جنٹی خوااش تھی انتا کہ لیاں ، .... وہ آرہیہ من من من قريب علما ووا تعاد اس في معرت عد كماكد مولاناك كمات ك عليد من تواكن سے بار مح ..... اورياب كے لئے بدفالى ہے كر جباك كمائے ير بار محے تواب ولائل كا مقابلہ وو كا قواس شرا كى آب واد جائيں كے۔ حفرت عالو تڑی رحمہ اللہ طبہ نے بواپ دیاکہ ہمائی اگر کھائے کے اندر من ظرہ اور مقابلہ کرنا تھ او مجھ سے کرنے کی کیا ضرورت متی۔ سمی بھینس سے یا الل ے کر لیا دو تاریکر اس سے منظرہ کریں گے قائب بھیٹا تھیٹس ہے بار جا کیں ہے ہیں تو دلائل ٹیں مناظرہ کرنے آیا تھا کھانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نسيل يا تما.

#### مولانا محمه بعقوب صاحب نانو توی اور تواضع

حفزت موباہ محد یعقوب ساحب ہوتوئی ..... جو وارالعلوم وہی، کے صدر عدر می تھے۔۔۔۔۔۔ بن کے بارے کے صدر عدر می شخصہ ہوت کے بارے میں معتزت تقاتوی رحمہ انڈ علیہ نے ایک و حفظ میں میان قربایا کہ ان کا طریقہ ہے۔ تقا کہ جب کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کری تو بالک خاموش رہیجے سے کی والے میں اسے داری تھے۔ بیسے آئ کل دونی تواشع افتیار کرتے ہیں کہ اُر کوئی وار سامن افتیار کرتے ہیں کہ یہ آئ کوئی وار سامنے داری تعریف کرتا ہے تو جواب میں ہم کھنے ہیں کہ یہ قراش کا اُل میں ہی وقیرہ ... ... حال کا حسن علی ہیں وقیرہ ... ... حال کا حسن علی ہیں وقیرہ ... ... حال کا دال میں میں اپنے آپ کو دوا محص حال کا دال میں میں اپنے آپ کو دوا محص حال کا دال میں میں اپنے آپ کو دوا محص حال کے استعمال کرتے ہیں ... یہ حقیقت میں ماد کی قواشع دوئی ہے ۔ اُل ایک محصل استعمال کرتے ہیں است یہ حقیقت میں ماد کی قواشع دوئی ہے اب و کھنے والے ہی حقیقت کرنے ہیں اور دی اس حال ہے ہیں اور دی اس جائے ہیں اور دی اس کی ترجہ ہیں اور دی اس کی ترجہ کرانے ہیں اور دی اس کی ترجہ کوئی میں اور دی اس کی ترجہ کرانے ہیں اور دی اس کی ترجہ کی تربہ کی تارہ وائی کی دارہ تو تو تو تو اُس کی مادمت ہے دوئی ہے دوئی ہی کہی کمی کام کو اپنے ہے فروز میں سمجنا۔

## حضرت شخ الهندٌ أور تواضع

کئے جاتا ہے۔ ان اب ماری دنیا میں تو دو مجھ کہتد کے ہام ہے مشہور تھے..... مر رہے ہد میں "بوے سولوی صاحب" کے نام سے مضور تھے ۔۔۔۔۔ تا نگے والے نے بوجما کر کیا ہوے موول صاحب کے باس جانا وسے ہو موں نے کہالال بات مووق صاحب کے باس جنا جاہتا ہول- چنانج تاتے والے نے حضرت مجنح الند کے مگر کے دروازے پر اتار دیا۔ تمری کا زمند تھا جب انسوں نے وروازے ہر وسٹک دی تو کیک اومی بیان اور لکھی ہے ہوئے لکان انہوں نے اس سے کیا کہ میں جھرے مورد محمود انحن صاحب سے سلنے کے لئے اقبیر سے ثیا ہوں۔ ہیرا نام معین الدین ہے۔ انہول نے کہا کہ حعرت تشریف با کیں۔ اندر بھی ... چنانچہ جب بھو سکتے تو پھر انسوں نے ک ک آپ عضرت مونانا کو اطلاع کر دید کسه معین الدین جیرته آب ہے لجے آیا ے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کری میں آئے ہیں تشریف رکھی اور پھر بلکما مملز شروع کر دیا ... بب کھ دیر گزر مکی قرمورہ اجیری صاحب نے بھر کماکہ میں نے تم ہے کماکہ حاکر حوادہ کو خداع کر دو کہ ابہیر ہے کوئی ہطنے کے لئے آیا ہے ۔ انہوں نے کہا ایجا … بھی اطلاع کرتا ہوںا … پھر اندو تشریف لے مجھے اور کھٹٹا کے آئے مولانا نے بھر کہا کہ بھائی میں بہاں کھانا كمائ عيس كيان بن من تو مواده محمود الحن معاصيات بلتي كا يوب مجه الن ے ملائد انسول سل فرویا۔ معتریت ۱۰۰۰ کے کھانا خوں فرد کیں۔ ابھی ان سے ما قات ہو جاتی ہے جانبے کونا کھالایا اِن یا یا۔ یہاں تک کہ مولانا معین الدین صدحب چرامش ہوئے مجھے کہ میں تم ہے بار بار کمد رہا ہوں محر تم جا کر ان کو اطاع نہیں کرتے ... گار فرمایا کہ معترت بلت یہ سے کہ بیان بھی کند توکوئی شين رہنا۔ البند بعد و محمود اس ہے جز کا بن ام ہے۔ ۔ تب جا کر موانا معین البدین صاحب کو بیا چیو کہ چھے الشد کھٹائے والے محمود انحمن سامی یہ ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جن سے میں ب تک درائل ہو کر محتثو کر تاریوں سے قیا ہمارے در محو اکا

البیلا رنگ۔ ۔ . .... انگہ تعالیٰ اس کا کچھ برنگ جمیں تھی حطا فرما دے .... انجین۔

#### دوحرف عثم

اور معنزت موفاہ محمد قاسم نانونوی رحمیۃ اللہ طید فرایا کرتے تھے کہ اگر دو ترف علم کی شعت محمد قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو دنیا کو پید کئی تہ چین کہ قاسم کمال پیدا ہوا تھا اور کمال مراکیا اس طرح گزشیت کے ساتھ زندگی شخراری۔

#### معفرت فينخ الهند كاايك لور واقعه

### حضرت مولانا محد فاسم صاحب نانوتون اور تواضع

معفرت مواذہ قاسم صاحب نائو توئی جو دارالعلوم دیو مد کے باتی ہیں۔ النا کے درے جس مکھا ہے کہ ہر وقت ایک مبند ہتے رہتے تھے اور معمولی سا کرچہ دو تا تقالہ کوئی محض دیکھے کر یہ بچھن ای شمیں سکن تھا کہ یہ اثنا ہوا عمامہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ جب مناظرہ کرنے پر آھ کیل توبدول برول کے دائنت کھنے کر دہی۔ لیکن سادگی اور توامنع کا یہ حال تھا کہ تمہند ہتے ہوئے معجد میں جھاڑو دے رہے جیں۔۔

ج تک کی سنے انگریزوں کے خلاف جماد کیا ۔۔۔۔۔۔ تو انگریزوں کی طرف ہے آپ کی محر فاری کا دار نے جاری ہو گیا۔ جنانیے ایک آدمی ان کو کر فار ، كرتے كے كے آيا۔ كى نے منا دياك وہ چھنے كى سجد ميں رہے ہيں۔ جب وہ محنل میدیں ہیے تواس نے دیکھا کہ ایک آدی جیلنا اور نکی ہے : وہے سجد یں جھاڑہ دے رہا ہے اب چونک وارنت کے اندر یہ تکھا کہ "موانا عجر نام ہانو توی کو گر فقد کیا جائے۔" میں لئے جو مخض محر فقد کرنے کیاوہ یہ سمجھا کہ بیہ تو تصفی کے اندر ملیوس ویدے ملامہ وول کے جنوب سے اتی ہوی تحریک کی تمیوت کی ہے ... اس کے حاشہ خیال میما تھی یہ بات شیر کئ کہ ہے صاحب جو سمجد میں جھاڑہ وے رہے جی۔ یہ بی موبانا کاسم صاحب . بلند وہ سمجما کہ یہ محض سمجہ کا خادم ہے۔ چنانچہ اس مخص کے اختیں ہے ہے جھاکہ موادنا محر کاسم کہاں جیں؟ ھنٹرت مواناتا کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ اکلا جواہے اس کئے چھیانا بھی شروری ہے ۔۔۔۔۔۔اور جعوث ہی خیس یولنا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ اس کے آپ جس جگہ کھڑے تھے وال سے اک قدم چھے بت سے گھر جانب دیا کہ اہی تھوڑی ویر پہلے تو یدان شے ....... چانچہ دہ مختم کی سمجا کہ تھوڑی دیر پہلے توسید عمی شے۔ لیکن اب موجود فعيل بين. . . . . چنانجيروه مخص حماش كرتا بواواليل چنا كيا-

#### حفريت مفتى عزيز الرحن صاحبٌ اور تواضع

حطرت منتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ جو میرے وائد ماجد کے استاذ وارالعلوم دایو مند کے مفتی الفظم تھے . ... .. ان کا واقعہ عین نے اسپے والد ماجد ے ساک آپ کے محر کے آئ بال مک دواؤل کے مکانات سے آپ کا دوز کا معول فاكرف جب اليا كور ي وادالعلوم ديوره بلك كالتي توسيل ان وداول کے مکانات ہے جاتے اور ان سے م تھے کہ ٹی فی . . . . . بازار سے بکھ سودا سلف منگانا ہے تو ہتا دوں ، ، ، ، عمل لاوونکا اب وہ مدہ ان ہے ممتی کہ باسا کھائی ، ۔۔۔ ، بازار سے اٹنا دھنیہ ، ، ۔۔۔ ، باز ۔۔۔ ، اسے آو وغیرہ لادو۔ اس طرح دومری کے بائ .... کھر تیسری کے پائل جائر معنوم کرتے...... لور چربازار جا کر سود الا کر ان کو ناتجار ہے ...... بعض او قات ہے se تاک جنب سودا لاكر دسية لوكونى في في كمتى ..... مولوى صاحب إلى خلد مودا سل آئے۔ ... ... عمل نے آوقال چیز کی خی ..... آپ قال چیز ہے آئے میں ئے ان حکال حمل حمل اللہ ان کا نے کہ ۔۔۔۔۔ کی فرانے ! ان الى سىسىدى كوئى مات تسين سىسىدى دوبار وبازار سى الاويتا دوار، چانج دوبار و بازار جا کر سودا لا کر ان کو دیتے۔ اس کے بعد قابوی نکھنے کے لیے وارالعلوم ويودير تشريف لے جائے .... مير ب والد ماحب فرايا كرتے تھے ك ي مخض جر بداوی کا سودا ساف لینے کے لئے بازار میں کیر رہا ہے۔ یہ "مفتی اعظم ہند ہے۔ کوئی محص و کچھ کر رہ شیمی بتا سکتا کہ رہے علم و تعنی کا میلا ہے۔ لیکن اس تواضع کا تیمہ نے کا اگر کرج ان کے قاوی پر مشتمل بار و جدیں مصب میک میں اور ابھی تک اس برکام جاری ہے۔ اور ساری دنیاان سے نیش انھار ہی ہے وی بات ے کہ۔۔

مجعوب لکل جیرے عیرا بھن سے نہ جمری وہ خوشبو اللہ قبال نے مطاقرید ہے ۔۔۔۔ آپ کا انتقال بھی اس مالت یں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں آئیہ قوی تی ۔۔۔ ور نوی تھے گھے آپ کی رون قبض ہوگئ۔

ایک ڈاکو چیرنن عمیا

معترمت موانا دنتيد احركنكوق رحمة التدطيد آيك مراب البينع مريدين ے فرہائے گئے تم کمال میرے چھیے لگ گئے۔ میرا مال تو اس ہے جسیا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو نعار اس ڈاکو نے جب میر دیکھا کہ دیک یوی عقیدت اور عبت کے ساتھ میںوں کے باس جاتے ہیں۔ ان کے باس جے تع نے جاتے میں۔ ان کا ہاتھ ج منے میں۔ یہ تو اٹھا پیشر ہے۔ میں خواہ تخاہ را آول کو جاگ کر ڈاک ڈالٹا ہوں۔ بکڑے جانے اور ٹیل ٹی مد ہونے کا فخرہ الگ ہو تاہیے۔ شقت اور تکیف علیمہ و بوتی ہے۔ اس سے اجہا یہ ب کہ ایس ویر ان کر تک جازلهار لوگ ميرے يائ أكل كے .... ميرے واقع چوش كے میرے یاں برید تخفے لاکی ہے۔ جنانجہ یہ موٹ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا جموز دیا۔ اور ایک خانفاہ رہا کر جٹھ گیا۔ کمی شبعے لیے لیا۔ لمبا کری بین لیا۔ اور میرولیا جید طلید بنائید اور و کر اور تحییج شروع کر دی۔ جب لوگوں نے ویکھا کہ کو فی الله والانتاها بسن الماور بيها من معلوم جو تاب اب توك اس كم مريد جنا شروع مو مگفته بيال تک كر مريدون كى بهت يوى تعداد مو كل كول جد الا ربا ہے۔ ۔۔ ۔ کوئی تخفہ کا رہاہے ۔۔۔۔۔ ، خوب نفرنے کرے ہیں۔ کوئی باتھہ چەم رائىنە ...... كۇنى ياۋال جەم رائىيە- بىر مريد كو مخصوص ذكر ما دىينة ك تم فیال وکر کرو .... .. تم قال ذکر کرو. . . . . اب وکر کی خاصیت ہے ہے کہ اس کے ذراید اللہ تعالیٰ انسان کے در جات بلند فرماتے ہیں۔ چونکہ الن سم پدول نے اخلاص کے ساتھ وکر کیا تھا۔ اس کے بیٹیج میں اللہ تعافی نے الن کے ور وانت بهد بلند قرما و بيئالود كشف وكرانات كالدنجا مقام حاصل بوعميار

#### مولانا البياس رحمة الله عليه كالأيك واقعه

حفرت مولانا الباس معاهب رحمة القد عليه كي والت سي الن كوتها مسلمان پوافف ہوگا...... اللہ عبرک و تعالیٰ نے تبیغ اور وان کی و عوت کا جذبہ آگ کی طرح الن کے سینے عمل ہمر وہا تھا ۔۔۔۔ جمال بیٹھتے ہم وین کی بات شروع كروية .. ... اوروين كا بينام خالة ..... الن كاوالله كى نـ سَلُوكُ أَبِكَ صَاحَبَ لَمَا كَيْ فَدَمَتُ فِي آلِ كُرِحْ يَصِّدُ . . . . كَالَّى وَكَ تَسُولُ لَيْ ا کنا صاحب کی واوعی شین محلی .... بیب ان کو آتے ہوئے کائی دان ہو مجھے تو حضرت مولانا الباس صاحب رحمة اللہ عليہ نے سوجا كہ اب ب مانوس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دان حضرت نے ان سے کر دیا کہ جمالی صاحب، ، ، ، عادا ول جابتا ہے کہ تم تھی اس واز عی کی سفت پر عمل کر لو ...... وو معاصب ان کی بربات من کر کھی شرمند و سے جو مجے .... ، اور وو مرے وق سے آنا چھوڑ ویا ۔۔۔ جب کئی وان گزر کھے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت نفد علیہ نے نوکوں سے ابنا کے بارے بیں بی جما و لوکوں نے بتایا کہ انسون نے کا چھوڑ دو ہے۔ حضریت مولانا ایاس صاحب رحمۃ انفہ علیہ کو بیست افسوس ہوا..... اور لوگول سے فرمایا کہ بجھ سے ہوی سخت ملطی ہو گئ \cdots 🗀 کہ عمل کے لیے تھے یہ رونی وال دی 🗠 🗀 ایک توا کرم عمين دو تعان سنه دراس تامل نمين دوا قعا كداس برروني ذاكي جائي ... ... يل نے يمنے تن رو في وال دي . .... وس كا متجد يه مواكد ان صاحب نے تما عل چھوڑ دیں آگر وہ آئے رہنے تو کم از کم دین کی باتیں کان میں جِلّ رجیں 🕟 ...اور اس کا فائدہ ہوتا۔ ... ... اب ایک ظاہر تک آدنی تو یہ کے گا كر أكر أيك مخفل غلو كام ك الدرجان بيد فواس ب زبان سد كدود . . . . اس لئے کہ حضور اللہ م ملی اللہ عبیہ وسلم کاارشاد ہے کہ اگر ہاتھ ہے براق کو شیر ردک سیخت تو مم از مم زبان سے محمد رو ..... میکن آپ نے ویکھا کہ زبان

ے کہ الله معتر اور تصال وہ ہو تمیاد کیوں کہ ایمی تک ذہن اس کے لئے مار کار نور تیار شیں قال سے بیانیات کی ہوتی ہیں کہ کر شی اس کے لئے کئی ہے۔ اور شی وقت کیابات کی ہوتی ہیں کہ سس اور تھی وات کیابات کی ہوتی ہیں ہے۔ اور تھی بات کہتی ہے دین کی ہیت کو کی پیٹر شیں ہے کہ اس کو الفائر پیٹر واجائے است سے کو اس کو ایسا فریشہ شیں ہے کہ اس کو سر سے تال وز جائے ۔۔۔ بلتہ بیر و مجاج آلر بات کے کہتے کہ اس کو اس کا تیجہ فراب ہے کہتے ہے کہ اس کو شی ہو مجاج آلر بات کہتے ہے کراب اور برا اپنے فیلے کا اعماد ہو تو اس واقت دین کی بات کہتے ہے مرک جاتا ہی استفاعات شدہ و نے اس واقع ہے۔ بیات بھی استفاعات شدہ و نے میں داخل ہے۔

#### طئر كالأيك تجيب واقعد

ایک محص نے بیٹے الند حفرت مولانا محود الحن صاحب رحمة الله علیہ کی کی کتاب کے جرآب میں ایک مقال مقدت شخ الله علی کی کتاب کتاب کی کتاب الله علی کتاب مقال کی ایک مقال مقدم کا الله علی کتاب الله الله الله علی کتاب مقال مستقد ہے ۔ . . . . . . انسوال نے اس کے جواب میں فری میں دوشعر کے ...... وہ اشعار اولی امتیاز ہے آن کل کے مقر کے ندوق کے فاق سے بہت اعلی درجے کی اطعار ہے ۔ . . . . . . . واشعار یہ ہے ۔ کی اطعار سے بہت اعلی درجے کی اطعار ہے ۔ . . . . . . . واشعار یہ ہے۔

مرا کاف کر گفتی کے تیست پراغ کذب د نیود قردے مسلمانت مؤنم دد جوائش دورنے دا بڑا باشد دوائے

یعی بھیے آئر تم نے کافر کہاہے تو تھے کوئی فم خیں ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ کیونکہ جموعہ کا پرلرغ مجمی موں خیس کرنانہ تم نے تھے کافر کہا۔۔۔۔۔۔ اس اس کے جواب میں حمیس مسلمان کتا ہوں ۔۔۔۔۔ اس لئے کہ جموعہ کا ہدلہ جموعہ ہی

مجر معرّت واللہ نے خود الن دشعار کی اصلاح قرمائی اور ایک شعر کا اضافہ فرمایا چانچہ فرمایا کہ۔

مرا دافر کر گفتی نے نیست چراخ کذب دا نیود فردنے مسئوات حواثم در چواپی دونے دونے اگر ودنے آئر تو موطن فیدا دان دردنے دا جرا باشد دردنے دردنے

یعیٰ اُگر تم نے جھے کافر کیا ہے تو چھے اس کا کوئی غم نمیں ہے اس کے کہ جموعہ کا چراغ جلا نمیں کرتا۔ جس اس کے جواب بیں عمیس سنمال کتا کوئی دوسری مفرورت یوری جو شکتی ہے ۔ ، ، ، اور جب انسان کی ونیادی تمام ضروریات بوری ہو جائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے على كوك كالكِ كناب فريد في المستاق كالألور ش وكان بر جا كر كيا كروان كالأليكن ساتھ ى دل مى يد خول أياك مى ئے توابيع دوزيد كے الله ايك طريق اختید کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس فریقے کو میرے کئے رزق کے حصول کا آیک ڈربیر منایا ہے ۔ ۔ ۔۔۔ اس نے میرا ۵ سے سے کہ میں جاکر دکان کھول کر جھ جاول . . ... جانے کو کی کابک آئے یا نہ ہے۔ اس میں نے جمعتری افغائی اور د کان کی خمرف رواند ہو ممیا ..... عاکر و کان کھوٹیا اور قرمین شریف کی حماورت خروم کر دی: ۱۰۰۰ اس خیال ستے کہ کابکہ تاکوئی آئے کا شیرید تھوڑی ویر کے بعد ویکھا کہ توگ اسپے اور برسائی ڈال کر آدہے میں اور کہائی خرید رہے میں اور ایک کمانک ترید رہے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی مترورے بھی نظر شیں آری عمی.. چنانچہ جنتی ور کی اور ونوں میں مورثی حتمی تقریباً اتنی ہی بحری اس بادش میں ہی ہوگا۔ ہیں موبینے لگاک وشٹرگرکوئی انسان معکل سے موسیے توب بات مجمد مین نسیر آل که اس ایم عی اور خوفان والی تیز بارش مین کون ویل ستماہے تربیہ نے آئے گا؟ نیکن اہذ تعالیٰ نے ان کے والوں میں یہ بات ذالی کہ وہ ج ''کر ''ناب شریع بن، اور میرنے ول میں یہ ڈالا کہ تم جا کر دکان کھو**ن**و۔ مجھے میپیوں کی ضرورت تھی اور ان کو ممال کی ضرورت تھی۔ اور ووٹول کو وکال پر جی کر وید ان کو کتاب ک گئی تھے ہیے ال گئے۔ یہ نظام سرف اللہ تعالیٰ ما کتے یں ... . کوئی فخص میا جاہے کہ یک سعوے کے ذراید اور کا تقرنس کر کے ہے نظام مانوں ؟ باہمی منعوبہ بندی کر سکے مانون توجمی ساری عمر ضیں ما سکتانہ (متقرقات جلدے)



اضافه شده ایڈیشن

الیے ارمث دات بن کاهٹ فقرہ تھا کُق و مُعانی کے عِطٹ ر سے مُعظر ہَر بُمُلہ اِصلاحِ نَفٹ واخلاق مِعلُومات و تَجْزُباتُ کے بہیس بہاخٹ زائن کا دفٹ پینہ ہے

#### ازافات ات

شخ الاسلام صنريعً لا أمفِق محد تقى عُمَّا ني عِلم

#### لمع و تربیل

مُصِّدُ لِسطِّق مُلتَّانی (دیابنار"کائناسام" لکان)



- قطب الارشاد حفرت مولا نارشيد احمد منگوي رحمالله
- جية الاسلام حفزت مولا نامحمد قاسم نا نوتو ي رحمه الله
- 🍫 شخ البند حفزت مولانامحمود حسن ديوبندي رحمه الله
- خلیم الاست مولانا محمد اشرف علی تفانوی رحمه الله
- مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمر شفیع رحمه الله
- عارف بالله حضرت الأاكثر عبدالحى عار في رحمه الله
- الامت حفزت مولانا مسيح الله خان رحمه الله
- قطب العالم حضرت مولا نامفتی محمد حسن رحمه الله



اِدَارَهُ كَالِيَفَاتِ اَشْرَفِينَ عَلَى أَارِ الْمِتَانِ اِكْنَانِ 10092-61-4540513, 4519240 Mob: 0322-6180738 www.ahilehag.org



إرشادات أكابر

ارشادات أكابر

لیسے ان شاہ و ت بن کا حمث فرہ مُعَا فِی وَمَعَا لِی سے عِطْمِشْدِ سِینُعَمْ بَرِعُلَا اِصلابِ تُعْسَمُ وَاعْلاق بِعَلْوا آ وَبَرُّزُا<sup>ت</sup> کے بمیش بہ تحریث دائن کا و نسٹید سے

ارافادات

شخ الاسلام حنسريت لأغفق محدثقي عُمّان ينم

مرتب ت**صراسطی ث**لثانی درستان ریند

إِدَّالُوهُ فَكَالِيَهُ فَاتِ أَنْشُسُوهُ فِيكَنَّهُ وَكُولُوهُ وَالنِّهُ فَاسْتُنْ وَضَعَرُهُ مُكُولُونُهُ مِنْ مُعْلِقُونُهُ مِنْ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُ

## ارشادات اكابرا

تاريخُ اشاعت شعبان المعظم اسهمان نَاشْ .....اواره تاليفات اشر فيهنان طباعت ..... بهلامت ا قبال برایس مانان

#### انتباه

والمحاوي ل کتاب کی کالی رائٹ کے جماعتوق محلوظ میں ی مجی طرافتہ ہے اس کی اشاعت فیر قانونی ہے فأنونى سيب قیصراحمدخان (بیرایسهان سهان)

#### قارئيين سے گذارش

الارول كي الامكان كوشش جوتي ہے كه بروف ريانگ معيادي جو .. الحدوث اس کام کیلئے الدوویش علما و کیا آیک جداعت موجود رائت ہے۔ چراچی کول کل کھی تھر آ سے قزیر اے عمر پائی مطلق قربا کر محتوان فر با گرم تاكية الندواشاعت شي ورست يو تيكيه جزا أم الله

المعالمات أرار الأسائل مولاتك ووروسا الهال LO MAN - SOME ME LE SPECIA المتعادل المال المال المالية المتعادل المال كتي حالي - أروبال الد المتي الدائليس المسافل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل ال المتين في الدائل ا

USLAMIC BOOKS CENTERE

# عرضنٍ مُرتِبُ ونَاشِر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده 'اما بعد! الله تعالى كى قدرت كامله كاجيتا جا كما مظهر ''مفرت انسان' 'جن گونا گول خصوصيات اورفضاكل وكمالات ہے آراستہان میں ے ايك چيز' قدرت كام '' بھى ہے۔

کلام وہ بھی ہوتا ہے جو صرف زبان سے ادا ہوتا ہے اور بعض اوقات 'نہ یا نات' کنام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کلام وہ بھی ہے جودل در ومند سے اکتا ہے اور قدر دال اہل نظر کی اصطلاح میں 'جو اہرات' کا عنوان صاصل کر لیتا ہے اور کلام وہ بھی ہوتا ہے جو کہ عرفان آمیز ہدایت سے وجود یہ نیر ہوتا ہے اسے اہل علم وعرفان' البامات' کہتے جس بھی چیز انسانیت کیلئے وہ فیمتی ترین متابع ہوئی ہے جس کی عظمت وافا دیت بمیشر تی یہ نیر ہوتی رہتی ہے اور ہر دور کے اہل بصیرت اپنے المین ظرف کے مطابق ان ''الہامات' سے اپنی تھی دور کرنے کا مامان حاصل کرتے ہیں۔

خاتم الانبیا پہلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتم نبوت کے صدقے ہر دور میں علم وضل اور اصلاح وارشاد کی حال شخصیات نے انسانیت کو اپ البامی ارشادات سے تو از اناور تا تیامت تو از شاوات سے تو از اناور تا تیامت تو از نے دہیں اللہ تعالی نے ظاہر و باطن کی اصلاح کیلئے سلاسل اربحہ میں سے ''سلسلہ اشرفیا'' کو جو تبولیت تا مدعطا فر مائی و ہمتناج بیان نہیں ۔ تحییم الامت حضرت تھا تو ی رحمہ اللہ اور آپ کے صلک و مزاج کے حال آپ کے ضلفاء کرام نے اپنے اپنے دور میں بخلوق خدا کو اپنے البامات ارشادات سے سراب فر مایا۔ آپ کے خلفاء میں سے کرام نے اپنے اپنے دور میں محقق اعظم مولا نامفتی جمرشفیع صاحب رحمہ اللہ اور عارف باللہ کے خلفاء میں سے کرا بھی میں مقدا و عارف باللہ

حضرت ڈاکٹر محد عبدائنی عار فی رحمہ اللہ اور ہندوستان کے شہر جلال آباد میں سیح الامت حضرت مولانا میچ اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جیسی شخصیات آفیآب و ماہتا ہے تیں ۔

ان نتیوں عظیم المرتب شخصیات سے استفادہ اور طویل محبت نے شیخ الاسلام مولانا مفتی گھر آئی عثانی مدخلہ کو مرجع الخلائق بنادیا ہے اور آپ تحریر وتقر براور گران قدر علمی واصلاحی تصانیف کے ور یعے دین میں کی جوخد مات سرانجام دے رہے ہیں اس کے بارہ میں کبی کہاجا سکتا ہے کہ این سعادت برزور بازونمیست

ا پندا کابر کے مسلک میں کی پاسداری اور اس پر استقامت کے علاوہ جدید علوم وقتون میں آپ کی خداداد بسیرت نے آپ کو ہر طبقہ میں تلقی پالقبول سے نوازا ہوا ہے۔ آپ اپند اصلاح افروز خطبات بیانات میں زیادہ حکیم الامت معفرت قعانوی رحمہ اللہ اور حضرت کے خلفاء میں سے اپنے مذکورہ میتول مشائخ کے ارشادات بکشرت و کرفر ماتے رہتے ہیں اور ان کے علاوہ ویگر اکابر کے واقعات بھی و کرفر ماتے ہیں مثبت طرز بیان اور اصلامی امور پر مشتل ہوئے کی وجہ سے آپ کے خطبات عوام و خواص میں نہایت مقبول ہیں۔ ان ارشادات کی روثنی میں ہرفض باسانی دین برعمل پیراہوکر اپنی دنیاو آخرت سنوار سکتا ہے۔

زیرِنظر کتاب''ادشادات اکابر'' ندگورہ تینوں شخصیات اور دیگر اکابر برصغیر کے ان واقعات اور ارشادات کا مجموعہ ہے جوشٹخ الاسلام مولا نامفتی محمرتقی عثانی مدخلہ نے اپنے ''اصلاحی خطیات' میں ذکر فرمائے ہیں۔

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن آج ہے تقریباً 14 سال قبل ۱۳۱۵ ہے۔ جبکہ اصلائی خطیات کی صرف سات یا آٹھ جلدیں زیورطباعت ہے آ راستہ ہو کیں تھیں بعد میں بھی اس کتاب کے متعددایڈیشن ای طرح شائع ہوتے رہے۔

ہڑاس جدیدایڈیشن میں اصلامی خطبات کی تاہنوز مطبوعہ 18 جلدوں کی مراجعت گر کے مزیدگراں قدراصلامی ارشادات وواقعات کااضافہ کیا گیاہے۔ ج∜سابقہ ایڈیشن میں جوارشاوات ناکمل تنےان کی چکیل کردی گئی ہے ہڑج جوواقعات مکرر تنےان کے تکرارکوچمی حذف کردیا گیا۔ ﷺ کوشش کی گئی ہے کہ ہرارشادیا واقعہ کے بعداصلاتی خطبات کی جلداورصفی نمبرویا جائے تا کہ ہاذوق قار نمین اصل ماخذ ہے باسانی مستقید ہوشکیں۔

الله مکان و بی رکھے گئے ہیں جواصل کے عنوانات بھی حتی الامکان و بی رکھے گئے ہیں جواصل کتاب بیں ہیں۔ کتاب بیں ہیں۔ حسب سابق اس ایڈیشن کو بھی جا را بواب بین تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول بین مجیم الامت حضرت فقانو کی دھمالانڈ۔

باب دوم مین مفتی اعظم مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمه الله ..

اور پاپ سوم میں عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمہ عبدالحقی عار فی رحمہ اللہ کے ارشادات وواقعات جمع کئے گئے ہیں۔

جبکہ باب چہارم میں مذکورہ متیوں شخصیات کےعلاوہ دیگرا کا برکے متفرق ارشادات وواقعات جمع کردیے ہیں۔

سیکتاب ایسے ارشادات دواقعات پر مشمل ہے جوعلی نکات اصلاحی معلومات اور ظاہر و
باطن کے تڑکیہ کیلئے آسان اور بجرب دستور العمل کا خزینہ ہے اور بزرگان دین کے الہائی
ارشادات کا دفیہ ہے جس کا مطالعہ افغرادی دایتیا تی اصلاح کا شامن ہے۔علاوہ ازیں بزرگوں
کے ان ارشادات کی برکات بھی اپنی جگہ سلم اور جبکہ ان واقعات کوروایت کرنے والی شخصیت
بھی علم عمل کی جامع ہے جس نے اپنے دور کے متعدد اللی اللہ کی طویل صحبت پائی ہے۔ انہی
خصوصیات نے ان ارشادات وواقعات کی تاجی کودوائو بلکے کیا سے کر کے رہے۔

الله تعالی اس جدیداید یش کوشرف قبولیت سے نوازیں جمیں اپنے اکابر کے کتش قدم پر چلنے کی جہت و توفیق دیں اور اس کتاب کومرتب و ناشراور جملہ قارئین کیلئے بصارت وبصیرت کا ذراجہ بنائے آمین یارب العالمین ۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

زلانسلان مجمد المختن غفرله وسط شعبان المعظم ۱۳۳۱ه ه بمطابق جولانی ۱۰۱۰

#### تاثرات

# شيخ الاسلا حضريئ لأامفتى محمد تقى عُمَّانى بلس

بسم الله الوحمن الوحيم

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعدا

اللدتعالی جب ایج نمی بندے سے خدمت دین یا اصلاح خلق کا کام لیے ہیں تو اس کے قلب پر ایسی علیمانہ ہاتھیں وار فررائے ہیں جو دلوں پر اثر انداز ہونے کی خاص صلاحیت رکھتی ہیں' بیر حکیمانہ ہاتیں بعض اوقات مختصر جملوں آسان ہدایات اور سادہ چکلوں کی حیثیت رکھتی ہیں' لیکن بھی بھی ان سے سننے یا پڑھنے والے کے دل میں انتقاب بر پا موجاتا ہے' اس کی سوی کی ست بدل جاتی ہو اور اس کے طرقه زندگی کی کایا بلیٹ ہو جاتی ہو جاتی ہے بکھڑت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کی تحقی کے دل میں جواشکال عرصه دراز سے کا نئے کی طرح جو باتا ہے اور اس کے طرفہ کیا ہے۔ بیک دور ہو جاتا ہے اور جو باتا ہے اور اس کے طرفہ را ہوتا ہے کی المید والے کے ایک مختصر کلیا ہے کیک دور ہو جاتا ہے اور اس کے طرفہ را ہوتا ہے کی دور ہو جاتا ہے اور اس کے طرفہ را ہوتا ہے کی دور ہو جاتا ہے اور اس کے ایک مختصر کلیا ہے۔ بیک دور ہو جاتا ہے اور اس کی بیک دور ہو جاتا ہے اور اس کے ایک میں ہوائی ہے۔

مط شود جاده صد ساله بآ ب گا ب

ای گئے ایسے ہزرگوں کی محبت کو'صد سالہ طاعت ہے ریا' سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے اورا گران کی براہ راست محبت میسر شہوتو ان کے ایسے اقوال بھی بعض اوقات محبت کا کام کر جاتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے اقوال اور ملفوظات کو تحفوظ رکھتے کا اہتمام ہردور میں کیا گیا ہے' تا کہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی بدایت کی روشتی قراہم کرتے رہیں۔ المحدود اللہ تعالی کے خاص فضل وکرم سے اپنے زمانے کے متحدد الل اللہ بزرگول کا قرب میسر آیا۔ اپٹی ٹا ابلی کی وجہ ہے ان کے فضائل و کمالات کا تو کوئی حصہ حاصل نہ کرسکا 'کیکن ان کی بہت می یا تیں ذہن وقلب میں محفوظ ہو گئیں اور اب یہی یا تیں ہیں جو اینے اسپے موقع پریاد آگر بسالوقات بہت ی مشکل گر ہیں کھول دیتی ہیں۔

فاص طورے اپنے والد ما حد حضرت مولا نامفتی محمشی صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں میرا دل چاہتا تھا کہ دوہ وقتا فو قتا اپنے برزگوں کی جو باتش بیان فریاتے رہتے ہیں اورخودان کے منہ ہے جو کلمات حکمت شغنے میں آتے ہیں انہیں با قاعدہ مرتب کرے محفوظ کردوں گر حضرت کی حیات میں اس کا موقع نہ ملا ایک مرتب اپنے ایک رفیق کواس خدمت پر لگایا کیاں ابھی وہ کام کی ابتدائی منزل میں شخصے کہ حضرت والدصاحب کی وقات ہوگئی۔

فصل گل سیر نددیدیم و بهارآخر شد

میں ازخوداس خواہش کی جھیل تو نہ کرسکالتین اپنی متفرق تحریروں اورتقریروں بیں حسب موقع ان بزرگوں کی بالتین اب مجھی بیان کرتار ہتا ہوں۔

براورم مکرم جناب مولانا محداسحاق صاحب مظلیم (ناظم ادارہ تالیفات اشر فیدماتان)
کے دل میں اللہ تعالی نے بیدا عیہ پیدا فر ہایا کہ وہ میری تقریروں اور تحریروں میں بھر ب
ہوئے اکا ہر کے ایسے ارشادات کو ایک مجموعے کی صورت میں مرتب فرما کیں۔ چنا نچہ
انہوں نے احتر کے اصلاحی خطبات اور دوسری کتابوں سے محنت کر کے جواہر حکمت
انہوں نے احتر کے اصلاحی خطبات اور دوسری کتابوں سے محنت کر کے جواہر حکمت
انہوں نے احتر کے اصلاحی خطبات اور دوسری کتابوں سے محنت کر میں جواہر حکمت
انہوں کے جواصلاح نشن کیلئے نیخ انہوں کے اراشادات کا ایک نیا مجموعہ تیار فرما دیا
ہے جواصلاح نشن کیلئے نیخ انہوں کے جیست رکھتے ہیں۔

الله تعالى مولانا موصوف كواس خدمت برا جرعظيم عطا فرما كيس اوراسے قار كين كيليح نافع بنا كرمولف مرتب اورنا شرسب كيليح وخيرة آخرت بنا كيس آمين \_

عرتنی عنائی ۱۸زی الجدیماساط طیارہ لی آئی اے براہ کرا پی ازملتان

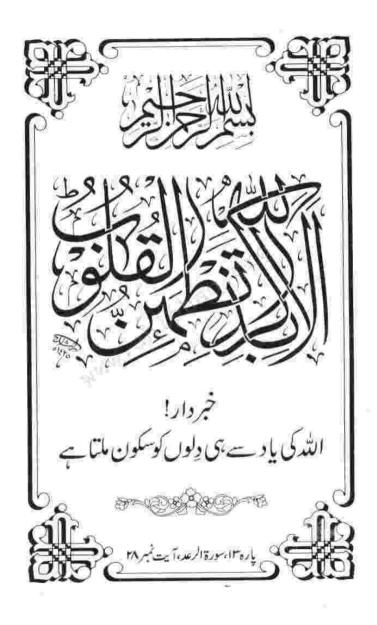

# فهرست عنوانات

|      | باب اول                                                      |  |
|------|--------------------------------------------------------------|--|
|      | ارشادات تحكيم الامت حيزت مولانا محراشرف على تفانوي رحمه الله |  |
| THY. | آیک بزرگ کی سفارش کا دافته                                   |  |
| 152  | مجمع ميں چنده كرنا ورست تيس                                  |  |
| 1/4  | ایک بزرگ کاسبق آموز واقعا                                    |  |
| FA   | ہمارے معاشرے کی خواتین و تیا کی حوریں ہیں                    |  |
| EA:  | ایک نادان از کی سے بیق لو                                    |  |
| 119  | میاں بیوی میں دوتی کا تعلق ہے                                |  |
| P%.  | اليارعبمطلوبتين                                              |  |
| ۳.   | بیوی کے ول میں شو ہر کے چیے کا در دہو                        |  |
| 177  | قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیس کے؟                          |  |
| rr   | عكيم الامت رحمه اللدكي تواضع                                 |  |
| TT   | جعترت آتما نو کارحمہ اللہ کا اپنے خاوم ہے برتا ؤ             |  |
| p.p. | الله كا وعده وتبوع تبيس بوسكما                               |  |
| rp   | حاصل تشوف                                                    |  |
| FF   | تفس کولنے سے دورر کھا جائے                                   |  |
| ro   | بيديرتن الاشتدايس                                            |  |

| ra          | <i>ھۆر</i> ت قىما نوڭ كى احتىياط         |
|-------------|------------------------------------------|
| F9          | پول کو ماریخ کاطرایت                     |
| 12          | اسق وفاجر کی فیبت جا ترخییں              |
| r2          | يبت سے بچئے كاملاح                       |
| ra .        | عقوق كى تلا فى كى صورت                   |
| 114         | يبت ، بيخ كا آسان راسته                  |
| 79          | نفرت تقانوي رحمة الثدعليه اوروقت كي ققدر |
| m.          | ية الشع تبين                             |
| ri-         | يے خال <sup>وہ</sup> ک                   |
| mr.         | کھانے کے وقت یا تیں کرتا ہے              |
| ۳۳          | ملی در ہے کی وعوت                        |
| Profes      | نفخرت تقانوي رحمه الله كاايك واقعه       |
| ra          | يك عبرت أموز واقعه                       |
| r2          | ررگوں کی قواضع                           |
| ea.         | حضرت قضاتوي رحمه الثدكا اعلان            |
| MA:         | تفترت تقاتوي رحمه الله اورتعبيرخواب      |
| ira)        | حضرت قفا نوی رحمه الله اور رزق کی فقد ر  |
| ۵۰          | ماصل تصوف "ووبالخيل"                     |
| ۵۰          | راسته بیس علیته وقت نگاه نیمی رکھو       |
| اه          | شيطان بزاعارف تقا                        |
| <u>ال</u> ا | وكركوكها تاكيسا وباجات                   |

| شرت تقانوي رحمة الشعليه كي قوت كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وَوَشَىٰ ہِے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _    |
| متعالى كى مغفرت كالمجيب واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| لا على الري فتم يون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| نرت محيم الامت رحمه الله كي غايت تواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _    |
| ) كاخيال الله كامهمان ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92   |
| مل تصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حاص  |
| رت تقانوی کا ایک سنت رعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20>  |
| وهال المستقالة ا | آيل  |
| مناسب اور معتدل بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17   |
| ے کے بارے ٹیل موال کا بہترین جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عاست |
| رت معاويدرضى الله تعالى عنه كاايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صر   |
| بۇاپ كاداقىد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يب   |
| بجيب وفريب قصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ال كوئى براشد با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 6  |
| کے عیب دوسروں کومت بتاؤ<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يب   |
| فيجت آموز قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يا   |
| ب کی بهترین مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    |
| واورآ خرت كانفوركرية كاطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وت   |
| نسان تو بن جا وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الح  |
| داورکبیره گنامهون کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فيره |

| ۷٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مخلوق سے المجھی تو تعات شم کردو                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اصلاح نشس كبيك يبلاقدم                                    |
| ۷٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اليك كاعيب دوسر بي كونه تباياجائ                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وی تکلیف میں مبتلا کرنا حرام ہے                           |
| zr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بياً كناه مغيره ب يا كبيره؟<br>ميا كناه مغيره ب يا كبيره؟ |
| 2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حكيم الامت حفزت تحانوي اپنے دور كے مجدد تنے               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أيك بيج كابادشاه كوگالى دينا                              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرب خداوندی کی مثال                                       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولويت ييج كى چرالين                                      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | راحت والى زندگى كيليح بهترين نشخه                         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبر تناك واقتد                                            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت تفاقوى رجمة الشعليه اورمعمول كى يابندى               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب دوم مستم                                              |
| , in the state of | ارشادات مفتى أعظم بإكستان حضرت مولانامفتى محرشفيع رحسانا  |
| ۸*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كام كرية بن كر                                            |
| ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مال و دولت کے ذریعے راجت میں خریدی جاعتی                  |
| Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مفرت مفتى محرشفني صاحب كالمعمول                           |
| ۸r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ممتحن سے سفارش کرنا                                       |
| Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدرسه کے مجتم کا خود پینده کرنا                           |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وعوت كاانو كهاوا قعه                                      |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيا گن ده جے بيا جا ہے                                    |

| Ar   | کوئی برائیس قدرت کے کارخانے میں          |
|------|------------------------------------------|
| ۸۵   | اجراوتواييا                              |
| ΔY   | سنت اور بدعت کی ولچسپ مثال               |
| A4   | حضرت الوبكراور حضرت بمركا تمازتنجد بإحنا |
| ۸۸   | بن سے سینانا سوباؤلا                     |
| AA   | ول تو بيغ شيخ كيلية                      |
| Α9   | وزن مجى كم اورالله بحى رامنى             |
| 9+   | مبمان سے باتیں کرناسنت ہے                |
| 91   | عيرت آموز واقعه                          |
| 95   | دومرول کی جوتیال سیدشی کرنا              |
| 95   | ميرے والد ما جدا ورونيا كى محبت          |
| 90   | حطرت والدصاحب كيلس مين ميري حاضري        |
| 94   | بياً كناه حقيقت بين آگ بين               |
| 92   | دل كى سوكى الله كى طرف                   |
| 94   | رات الله كاعظيم لعت ب                    |
| 9.0  | زبان کی حفاظت                            |
| J*** | زبان پرتالا ڈال لو                       |
| 14.4 | مشتر كدكارة مدكوبزے كى طرف منسوب كرنا    |
| 1+5  | ملک الموت ہے مکالمہ                      |
| 1.1" | حطرت مفتى صاحب رحمه الثداور وقت كى قدر   |
| 10/0 | مقبرے سے آواز آرای ہے                    |

| 1+0  | گزری ہوئی عمر کا مرشہ                       |
|------|---------------------------------------------|
| 1+0  | يك تاجر كاانو كها نقتسان                    |
| 149  | وسترخوان جماز نے کا محتج طرابقہ             |
| 1+4  | ريل بين زائدنشست پر قبلنه كرنا جائز نبين    |
| 1+4  | ال اور شقك بين نورانيت                      |
| I•A  | بیز بان کو تکلیف دینا گناه کمیرو ب          |
| 1+4  | حضرت مفتى محدشفيج صاحبً اورتواضع            |
| 1+9  | رزق آیک فعت کللا نا دوسری فعت               |
| tt•  | فغرت منتى صاحب دحمدالله اورمبترات           |
| 300  | ر بردی کان پیس با تمیں ڈال ویں              |
| W -  | معزت مفتى صاحب رحمه الله اور ملكيت كى وضاحت |
| nr i | فيرسلمون نے اسلامی اصول اپنا کیے            |
| no.  | فعزت فتى صاحب دمدالله كالذاق                |
| 110  | فعنرت مفتى صاحب رحمه اللدكئ ظليم قرباني     |
| 07   | یک بزرگ کانصیحت آموز داقعه                  |
| 114  | مولوی کے برکام پراعتراش                     |
| IIA  | رى ئے مجمانا چاہيے                          |
| HA   | فعرت مفتى صاحب رحمه الله اورتغيير قرآن كريم |
| 11-  | آ مدنی افتار میں شہیں شرع افتار میں ہے      |
| 114  | لیلی نون پرلمبی بات کرنا                    |
| 171  | پہ گناہ کبیرہ ہے                            |

| ¥    | its IZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (r)  | يرے والد ما عِد كى ميرے ول ميں عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| arr  | يكام كس كيليخ تغيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m    | يك لفيحت آموز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177  | وثل بين زبين بريكسانا كنعانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ira  | عرت مفتى محرشفيع صاحب رحمدالله كااستغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ir4  | بان كاد تك كالك قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112  | 'بربید' حلال طبیب مال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 172  | وَيُ لَكُونِ مِنْ مِنْ إِلَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J#A  | دَىٰ كَا الْمِيتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114  | شور بے کا اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ir.  | وت كاابم اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1500 | ريث بني كاليك اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| irr  | انت ڈیٹ کے وقت اس کی رعایت کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irr  | بدراورقا تعركيها بهو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IPP  | عزت موی علیدالسلام کوانله تعالی کی بدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ırr  | هزت مفتی عزیز الرحمٰن رحیه الله کاطر دعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Irr. | مغرت مفتتي اعظم رحمه الثاركاسيق آموز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1644 | و کار جائز کا استان کی استان کی استان کی در این از این این استان کی در استان کی در این این این این این کار در این این کار در کار در در در در در در کار در در در در کار در د |

دھرت مشتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ کاطر زعمل اللہ کا ال

| IFZ.    | انسانی بدایت کے دوسلیلے                                 |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 112     | حضرت مقتى اعظمر حسائلة كوقرتماز                         |
| IFA     | آيك مبتن آموز واقعه                                     |
| 1000    | يدرسد بيكوفى دكان بيس ب                                 |
|         | باب سوم                                                 |
|         | الدشاوات عارف بالله حفرت واكثر مجرع بدائهي عارتي رحمالا |
| IMP     | انشس کو بہلاکرای سے کا م <sub>ا</sub> بو                |
| (laster | رمضان کادن لوت آئے گا                                   |
| Terr    | وقت كا تقاضاد يكمو                                      |
| ira     | احمان بروقت مظلوب ہے                                    |
| וריו    | حفرت واكم صاحب وحمة الله عليكي كرامت                    |
| 1124    | طريقت بجوخدمت خلق نيست                                  |
| 1002    | ايك جيب واقعه                                           |
| HCA.    | خورصاحب لمفوظ بنو                                       |
| 1179    | الله كارحت بهائ وعوف تى ب                               |
| ina     | الله شيمجوب بن جاءَ                                     |
| 10+     | أكراس وقت باوشاه كابيغام آجاك                           |
| 101     | ا پناشوق بورا کرنے کا نام دین جین                       |
| 101     | شريعت است طريقت                                         |
| IST     | سیدھے بنت میں جاؤ گے                                    |
| 107     | ہر کام رضائے النبی کی خاطر کرو                          |

| جوكرنا بالمجمى كراو                      |
|------------------------------------------|
| کیا پیر مجمی نفس ستی کرے ۱۴              |
| شهوانی خیالات کاعلاج                     |
| اظاش مطلوب ہے                            |
| ائيك بهترين مثال                         |
| ساري گفتگو کا حاصل                       |
| شكركترت سراو                             |
| ييكز واكحونث بينايز سياكا                |
| وعاکے بعد اگر گناہ ہوجائے؟               |
| رزق بين پوشيد پنهتين                     |
| مسلمان اور کا فر کے کھانے میں امتیاز     |
| ایک عمل میں کئی سنتوں کا ٹواب            |
| خواتين ان اعضاء کو چھپا کمیں             |
| شكستكى اورفنائيت پيدا كرو                |
| اہمی پیرچاول کچے بیں                     |
| حعرت واكثر عبدالحئ صاحب اوراد اضع        |
| اگرصدر مملکت کی طرف سے بااوا آجائے       |
| بدروزه کس کیلئے رکھارے تھے؟              |
| ہر کام کے وقت زاویہ نگا وبدل او          |
| حصرت يونس عليبه السلام كاطرز اختبيا ركرو |
| أغل كام كى على في                        |
|                                          |

| 14.  | كهانا يكاف وال كَي تعريف كرفي جاي  |
|------|------------------------------------|
| 141  | ا پی غلطی براژ نا درست تبین        |
| IZF  | وكل يريشاني ك وقت ور ووشريف يرعيس  |
| 127  | وین کس چز کانام ہے؟                |
| 124  | اجاع سنت براجروثواب                |
| 121  | خليفة الارض كوترياق و _ كربيج      |
| 140  | يجصلي كمناه بهملاد و               |
| IZY  | مصافی کرنے ہے گناہ جمزتے ہیں       |
| 122  | اَیک بزرگ کی مفقرت کاواقعہ         |
| 129  | اب تواس دل کوترے قابل بنانا ہے تھے |
| 149  | عبادت كى لذت سے آشا كردو           |
| 18.* | معابده کے بعدوعا                   |
| IA+  | تكاليف اضطراري مجابدات جي          |
| IAL  | الله تغالي كما من كياجواب دو ك     |
| M    | گهروالول سے حس سلوک                |
| IXO  | گناه کے نقاضے کے وقت پیاتھور کراو  |
| MA   | گناه کی لذتایک دهوگ                |
| IAA  | محبت خداوندى كاطريق                |
| IAZ  | من سے شام تک کے کامول کا جائز واو  |
| MZ   | صبح الثمدكرية عبد كرانو            |
| IAA  | صح بيدها كمرايا كرد                |
|      |                                    |

|       | "                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------|
| IA9   | را دیان حدیث کی بهترین مثال                         |
| 19+   | بحان الله وبحمه وسيحان الله العظيم كے معنی          |
| 19+   | نيك كام كاخيال الله كامهمان ہے                      |
| 191   | وجنت تمهارے لئے ہے                                  |
| 191   | عشورصلي الثدعلية وآلدوسكم اوربدية كابدله            |
| 197   | برکام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کراو     |
| 191"  | تباع شرايعت وسنت                                    |
| •     | باب چھارم                                           |
| ى     | ويكرا كابرستائخ اورال علم كركران تدرارشادات وواقعار |
| 190   | پالیس سال تک عشاک وشوے فجر کی ثماز                  |
| (99   | تعزیت میان جی تورمجه اورونت کی قدر                  |
| 184   | يك بيزرك كا آكلتيس بندكرك فماز يوحنا                |
| 19.5  | عاتى اهداد الله صاحب رحمة الله عليه                 |
| 19/4  | تحاديين ركاوث تكبر                                  |
| 199   | تضرت شاه اساعيل شهيد كاواقعه                        |
| 199   | عقرت مرزامظهرجان جانال اورنازك مزاجي                |
| rer   | فواجه أظام المدين اوليا مرحمه الثدكا ايك واقحه      |
| ř*1   | تعرت کنگوہی رحمہ اللہ اور مجھوٹ ہے پر ہیز           |
| r-r   | تعزت نا ٽولؤ ي رحمداللداور جموث عدير                |
| Page: | کھائے کے اثر ات کا واقعہ                            |
|       | نظرت مولا نامظفرحسين صاحب اورتواضع                  |

| زياده كحاتا كمال نبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مولا نامحمد يعقوب صاحب نا توتوى اورتواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حضرت شيخ البندًا ورتواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حضرت شخ الهند كي تخواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دوحرف ملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت شخ الهندرهمه الله كاأيك اورواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت ناتوتوى رحساللداه رتواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا يک دَا کو پيرېن گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طنز كاليك عجيب واقتعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| د نیاوالوں کا کب تک خیال کرو گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفظ بينااليك شفقت مجمرا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " بيلده " اپني مرشى كافتيس بهوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حفزت مفتى بزيزالرتمن احسالتدا ويتوافقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مولا ناالياس رحمة الله عاليه كاليك واقله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جائز كامول بين مجاهده كيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت سيدسليمان ندوى رحمه التداورتؤ امشع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مجدين جاني كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایناشوق پوراگر نے کانام، ین فیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مخلوق بررتم كالبك وافغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تخنثرا بإتى ينأكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القيم رول كاجرت ناك داقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الكريز كم ينتي و كلين كالريز كالمناس الكريز كالمناس المناس |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





بإبااول

ارشادات تحکیم الامت مجد دالملّت حضرت مولا نامحداشرف علی تھا نوی رحمہ اللّہ

# ایک بزرگ کی سفارش کاواقعہ

حضرت تحكيم الامت مولانا اشرف على صاحب رحمة الله عليه في ايخ مواعظ بيل اليك بزرگ کا واقعہ کھاہے کہ .... غالباحضرت شاہ عبدالقاورصاحب کا واقعہ .... نام سیح طور پر باد خبیں ...ا یک مخض ان بزرگ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت! میراایک کام زُکا ہواہے اورفلال صاحب کے اعتباریں ہے اگر آب اس سے پیچے سفارش فرماویں ... تو میر اکام بن جائے تو حضرت کے فرمایا مولا نا جن صاحب کا تم نام لے رہے ہووہ میرے بخت مخالف جيں اور مجھے انديشہ بيہ ہے كہ ... اگر ميري سفارش ان تك پُرُفَح کئي تو اگر وہ تبہارا كام كررہے ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے .... بیل تنہاری سفارش کرویتا لیکن میری سفارش سے فائدہ ہونے کے بجائے النا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے گئین دو مخض ان بزرگ کے پیچے ہی پڑ گیا ... كَتِّ لِكَالِس .... آبِ لَكُودِ يَجِيّ ... اس لي كَداكُر جِدُوا آبِ كَا خَالْف بِ لِيَن آبِ كَي شخصیت الیجائے کہاً میدے کہ وہ اس کور دنیوں کریں گے ...ان بزرگ نے مجبور ہوکران كے نام ایک پر چانگھ دیا .... جب و دخض پر چہ کے کروبال پینچاتوان بزرگ کا جوخیال قعاوہ سیح ٹابت ہوااور بجائے اس کے کہ وہ اس پر چہ کی چھر فندر کرتا یا اس پھل کرتا ... اس الله کے بیندے نے ان بزرگ کوگا کی دے دی ...اب وہ مخض ان بزرگ کے پاس واپس آیا اورآ کر کہا کہ حضرت! آپ کی بات تجی تھی... واقعۃ بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر و احرّ ام کرتا ....اس نے تو التی گائی دے دی ...ان پررگ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالی ے تبیارے کیے دیا کروں گا کہ اللہ تعالی تمہارا کام بناوے۔ (جلدام 42)

قرمایا کہ سفادش ان طرح نہ کراؤجس ہودہ ا آ دمی مغلوب ہوجائے ....جس سے دباؤ پڑے .... میسفادش مبارز نبیس ... اس لیے کہ سفادش کی حقیقت ''توجہ دلانا'' ہے کہ میرے نز دیک یے خص حاجت مند ہے اور شن آپ کومتوجہ کر دہا ہوں کہ بیا چھا معرف ہے اس پیا آگر آ ہے بچھ خرج کردیں توان شاہ اللہ اجروقو اب ہوگا ... بیٹین کہ اس کام کونٹر ورکر و ... اگرتم نہیں کرو گے تو میں ناراش ہوجاؤں گا ... خفاہ وجاؤں گا ... بیسفارش نہیں ہے ... بید داؤ ہے۔ (جنداس ۱۰۱)

## مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں

حضرت بھیم الامت قدس اللہ سرونے چندہ کے بارے بین فرمایا کہ آگر جمع کے اندر چندہ کا اعلان کرویا کہ فلال کام کے لیے چندہ ہورہا ہے .... چندہ ویں...اب جناب جس شخص کا چندہ و بنے کا دل بھی بنیں چاہدہ کا جندہ و بنے کا دل بھی بنیں چاہدہ باس نے دوسروں کو دیکھ کرشر ماشری میں چندہ و بدیاور بیہ وجا کہ اگر نویس ویا تو ناک کٹ جائے گی تو چونکہ ہاں نے خوش دلی نے بیم ویا اور حضور سلی اللہ علیہ مسلم کا ارشاد ہے کہ 'کمنی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر طال نہیں ' دی تا اور وہ کا ل اس کے خوش دلی کے بغیر طال نہیں ' دی تا اور وہ کا ل اس کے خوش دلی کے بغیر مار کہ بیمن وہ مال اس نے خوش دلی ہے بندہ کرنا جائز توٹیں ۔ (جلدامی ۱۳۳) دلی ہے تیں دی باتو وہ طال ایس نے خوش دلی ہے بندہ کرنا جائز توٹیں ۔ (جلدامی ۱۹۳)

### ایک بزرگ کاسبق آ موز داقعه

تھیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف کی صاحب تھانوی رقمتہ اللہ علیہ نے ایک برزگ کا قصہ لکھیا ہے کہ ایک بزرگ کی دوی بہت اڑئے جگڑئے والی تھی ہم وقت اللہ کی روق اللہ کی برزگ کا قصہ لکھیا ہم وقت اللہ ہوئے ایس احت الرائی جھڑا شروع ہوجاتا ... کی صاحب نے ان بزرگ ہے کہا کہ ون رات کی جھک جھک اور الرائی آپ نے کیوں پالی جو آپ ہے گئی ہا کہ وی اگر بھائی ا جو تی ہے .... ہوقت ختم کرو بچے اور طلاق وید بینے تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی ا طلاق ویتا تو آسان ہے .... جب جا جو ل گا .... دیدوں گا .... بات وراصل ہے کہا ک مورت میں اور تو بہت ق خرابیاں لظرآئی ہیں لیکن اس کے اندراکیا ایسا دھف ہے جس کی وجے ہیں اس کو بھی خیس مجھوڑوں گا اور بھی طلاق خیس دول گا اور دو ہے کہ الشخوائی نے سال تک جیل میں بندر ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کوئے بین بٹھا کر جاؤں گا اس کوئے میں جیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اُٹھا کر تبییں دیکھیے گی اور بیہ و فاواری ایسا دھف ہے کداس کی کوئی قیب ٹبییں ہوسکتی۔ (جدوس ۲۹)

## ہمارےمعاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

حضرت بحکیم الامت قدس الله سروفر بایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان ....
(پاکستان) کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں اوراس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کدان کے اعدو فاواری کا وصف ہے جب سے مغربی تہذیب و تحدن کا وبال آیا ہے اس وقت ہے دفتہ روتا جارہا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کے اعدر وفاواری کا ایساوصف رکھا ہے کچے ہوجائے لیکن یہا ہے شوہر پر جان فارکر نے کے لیے تیار ہے اوراس کی لگا ورشو ہر کے علاوہ کی اور پر نہیں جاتی .... بہر حال ان ہز دگ نے حقیقت میں ای حدیث پر عمل کرے وکھایا کر ''اگر ایک بات ٹالیند ہے اس مورت کی نے دوسری بات پایند ہے اس مورت کی خورت کی بین بات بیند بھی ہوگی ''اس کی طرف دھیان کر واور خیال کر و ....اوراس کے کہ بیج بیس اس کے ساتھ دس سلوگ کرو ....اوراس کے کہ بیج بیس اس کے ساتھ دس سلوگ کرو ....اوراس کے کہ بیج بیس اس کے ساتھ دس سلوگ کرو ....ساری خرافی پیمان ہے شروع ہوتی ہے کہ بیج بیس اس کے ساتھ دس سلوگ کرو ....ساری خرافی پیمان ہے شروع ہوتی ہے کہ بیران کی طرف فیمیں ہوتی ۔ (جدوس بھی)

### ا یک نادان کڑ کی ہے سبق لو

قربایا کہ ایک نا دان اورغیر تعلیم یافتہ لڑگ ہے میں لو کہ صرف دو بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا ۔۔۔ ایک نے کہا کہ ش نے نکار آئیا اور دوسرے نے کہا کہ ش نے قبول کرلیا ۔۔۔ اس لڑک نے ان دو بول کی الیمی لاج رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڑا ۔۔۔ باپ کو اس نے چھوڑا ۔۔۔۔ بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا ۔۔۔ اپنے ضائدان کو اس نے چھوڑا اور بورے کئے کوچھوڑ ااور شوہر کی ہوگئی اور اس کے پاس آ کر مقیدہ وگئی تو ان دو بول کی اس نا دان لؤگ نے اتن لائ رکھی اورائی و قاداری کی تو حضرت تھا توی رحمت الشعلیے فرماتے ہیں کدایک نادان لڑکی تو اس دو اول کا اتنا مجرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کی ہوگئی لیکن تم سے بیٹین موسکا کہتم بیدو بول "الا الله الله الله محمد و سول الله پڑھ کر اس اللہ کے موجاؤجس کے لئے بیددو بول پڑھے تھے تم سے قوہ قادان لڑکی انچھی کہ بیددو بول پڑھ کر اس کی اتنی لائ رکھتی ہے ... تم سے آئی لائ مجمی ٹیٹیں رکھی جائے کہ کا اللہ کے بوجاؤے (جلد میں سے)

# میاں بیوی میں دوستی کا تعلق ہے

حضرت قعانوی رحمتہ اللہ طلیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو یہ آیت تویا در ہتی ہے کہ ''لینی مرد مورتوں کو یہ آیت تویا در ہتی ہے کہ ''لینی میرد مورتوں پر حکم جلارہ ہیں اور ذبین میں یہ بات ہے کہ محورت کو ہر حال میں تالع اور فرمانبر دار ہونا چاہے اور ہماراان کے ساتھ آتا اور نور جیسا رشتہ ہے ۔۔۔۔ معاذ اللہ ۔۔۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی نازل فرمائی ہے وہ آیت مردول کو یا دُکٹیں رہتی ۔۔۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ''اس نے تمہارے کیے تمہارے کے ایس آرام طے اور تم ووٹوں تمہارے کے پائن آرام طے اور تم ووٹوں میال بیوی میں محبت اور مدروی پیدا کی۔'' (مورواروم))

حضرت قانوی وقت القد علیہ فرمات میں کہ بیشک مرد عورت کے لیے توام ہے کیکن ساتھ میں دوئی کا تعلق دوئی اجساہ ساتھ میں دوئی کا تعلق ہی ہے ... انتظامی طور پرتو قوام ہے لیکن باہمی تعلق دوئی اجساہ ... البغدا ایسا تعلق میں ہے جیسا آتا اور کنیز کے درمیان ہوتا ہے ... اس کی مثال ایس ہے جیسا اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر بنالیا ہو ... لبغدا شوہراس کی ظاہرے کہ ساتھ ایا مطلب شوہراس کی ظاہرے کہ ساتھ ایسا معالمہ کرے جیسے نوگروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے میں میں بازگی میں بازگی بیا تھی ہوئی ہیں جو تی جو توام ہونے کے ظانے نہیں گیا جا ساتا ۔ (جہری ۱۹۸)

### ابيارعب مطلوب نهيس

## بیوی کے دل میں شو ہر کے پیسے کا در دہو

حضرت قلانوی قدی اللہ سرہ نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ مورت کے فرائنش میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے پہنے کا درد ہو ۔۔۔۔ شوہر کا بیسہ فلط جگہ پر بلا وجہ صرف ند ہوا در فضول خرچی میں اس کا بیسہ ضائع نہ ہو۔۔۔ میہ چیز عورت کے فرائنش میں داخل ہے میہ نہ ہوکہ شوہر کا بیسہ دل کھول کر خرج کیا جا رہا ہے یا گھر کی نوکرانیوں پر چھوڑ و یا گیا ہے ۔۔۔۔ وہ جس المرس جیاہ رہی جس کر رہتی ہیں ۔۔۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو بیا تا نوان فرائش کے ضلاف کر رہتی ہیں کر رہتی ہوں۔۔۔ اگر کوئی

## قیامت کے روزاعضاء *کس طرح بو*لیں گے؟

مولانا اشرف ملی صاحب تھانوی قدس الله مره کہیں سفر پرتشریف لے جار ہے تھے' رائے میں نی تعلیم کے دلدا وہ ایک صاحب سے ملا قات ہو ٹی انہوں نے کسی صديث يا آيت يربيشبه پيش كيا كد حضرت! قرآن شريف بيس آتاب كه قيامت بيس ا آسان کے اعضاء پولیں گے ... قرآن کریم میں ہے کہ یہ اعضاء گوایق دس گے .... باتھ گواہی دے گا کہ جھ سے بیا گناہ کیا گیا تھا' نا تک بول پڑے گی کہ میرے ا ذرایعہ سے میں تاہ کیا گیا تھا ...ان صاحب نے کہا کہ حضرت! پہ تجیب ہات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گا ... نا مگ بول پڑے گی .... یہے بول پڑے گی؟ حضرت نے قر ما یا کہ اللہ تعالیٰ کی فقد رہ ہے ... اللہ تعالیٰ جس کو جا ہے .... گویا کی وے ویں .... بولنے کی طاقت دے دیں ... ان صاحب نے کہا کہ ایسانجھی ہوا بھی ہے؟ حفرت نے فرمایا کہتم ولیل یو چورے تھے یا نظیر یو چورے تھے؟ بیدا یک منطق کی اصطلاح ہے ... ولیل تو آتی بھی کا فی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس کو جا ہے تکویائی عطا فرمادے اور ہر چیز کی نظیر ہونا شروری ٹییں ہے کہ اس کی کوئی شہکوئی مثال بھی ہووہ صاحب کہنے گئے و پسے اطمینان کے لیے کو کی نظیر بنا دیں۔

حضرت نے فرمایا کہا چھا میہ بناؤ میہ زبان کیے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے بوچھا تھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیے بولے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیے بولتی ہے؟ میر بھی تو گوشت کا ایک اوتھڑا ہی ہے ....اس کے اندر گویائی کی قوت کہاں ہے آگئی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطافر مادی .... تو جواللہ تغالی گوشت کے اس تو تھڑ ہے کو زبان عطا کرسکتا ہے وہ ہاتھ کو بھی عطا کرسکتا ہے اس لیے اس بین تیجب کی کیا بات ہے؟ میر حال ان بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوز نے کے در میان جو یہ مکا کمہ بیان فرمایا ....اس کے باکش ٹھیک ٹھیک حقیقی معنی بھی مراہ ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوز خ کوانڈ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دیں اور ان کے درمیان مکالمہ ہوتو یہ کوئی بعید بات تیں اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ بیا ایک تمثیل ہو۔ (جلدہ س ۴۰۲)

## حكيم الامت رحمه الثدكي تواضع

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب فقانوی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ '' بین اسپنے آپ کو ہر سلمان سے فی الحال اور کا فرسے فی المال والا حمال کمتر مجھتا ہوں .... لیعنی اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کا فرکوائی احتال پر کہ شاہد ہیا کسی وقت مسلمان ہوجائے اور جھو ہے آگے ہڑھ جائے ...اپنے آپ کو کمتر مجھتا ہوں۔ (مبلدہ 1000)

## حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا اپنے خادم سے برتاؤ

حضرت موالا نااشرف علی تفانوی صاحب رحمة الشعلیہ کے ایک خادم تھے ہمائی نیاز الشعلیہ کے ایک خادم تھے ہمائی نیاز الشعلیہ کے ایک خادم تھے ہمائی نیاز الشعرت تھانوی رحمة الشعلیہ کے خااس مند چڑھے خادم تھے اور چونکہ حضرت کی خدمت کرتے تھے اور چونکہ حضرت والڈ کی محبت بھی حاصل تھی تو ایسے اوگوں میں بھی ناز بھی پیدا ہوجا تا ہے .... نظی آن نیاز الکی تحبت بھی حاصل تھی تو ایسے اوگوں میں بھی ناز بھی پیدا ہوجا تا ہے .... نظی آن نے خانفاہ میں آئے جانے والوں سے بھی ہوجا یا کرتے تھے .... ایک مرتبہ کی صاحب نے حضرت جانے والوں سے بھی ہوجا یا کرتے تھے .... ایک مرتبہ کی صاحب نے حضرت جانے والوں سے بھی ہوجا یا کرتے تھے .... ایک مرتبہ کی صاحب نے حضرت جان کی ۔.. جھرت ہیں اور جھے انہوں نے برا بھلا گہا ہے .... بونکہ حضرت والڈ کو بھا یا اور ڈائٹ کر بھی شاہوں نے برا بھلا گہا ہے .... بونکہ حضرت والڈ کو بھا یا اور ڈائٹ کر کی شاہد کے میں اس لیے حضرت والا رحمۃ الشوطیہ نے ان کو بلا یا اور ڈائٹ کر فربایا کہ میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھی تا ہوٹ تھوں نے بن کو بلایا اور ڈائٹ کر بھانے کہ میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کہ میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھی کہا کہ میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کو میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھانے اللہ کے میاں بھی کہا کہ میاں بھانے اللہ کے میاں بھی کہا ہے ۔ ... تا تا بھی گون سے ... جگیم الامت مینرت تھانوی دھے تھر تے تا تا ہے کہ رہا ہے ... تا تا بھی گون سے ... جگیم الامت مینرت تھانوی دھے ۔

اور پھر بعد فرمایا میں کہ جھ سے فلطی ہوگئی ... وہ یہ کہ میں نے ایک المرف ہات میں کران کو واقعالہ نہ کریں اور کا مناظروع کردیا ... اور حالا نکر تر بعت کا تھم ہیہ کہ کہ ایک کی بات میں کر فوراً فیصلہ نہ کریں جب تک دوسری طرف کی بات ہیں نہ تین گیں ... پہلے بچھے ان سے پو چھنا جا ہے تھا کہ کیا قصہ ہوا؟ وہ اپنا موقف پہلے بیان کر دیتا پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ... لیکن میں نے پہلے ہی المثما شروع کردیا ... وقعالم بھی ہوئی اور جب اس نے کہا کہ اللہ سے فروق میں نے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا معلوم ہوا کہ ... واقعہ بچھے تعلقی ہوئی اور جس نے استخفر اللہ برخا۔ یہ وہ کوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ سیان و قافا عند حدو د اللہ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے جدو د اللہ اللہ کے صود کے آگے رک جانے والے بھائی نوگروں کے ساتھ میں اور خادموں کے ساتھ کی ساتھ

#### الثدكا وعده جھوٹانہيں ہوسكتا

الله تعالی نے وحدہ فرمالیا ہے: "وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِیْنَا لِنَهُدِینَهُمْ سُبُلْنَا" جولوگ ہمارے رائے میں بیجاہد داور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا سمعاشرے کا سینش کا سید شیطان کا اورخواہشات کا تقاضا چھوڑ کردہ ہمارے تھم پر چلنا جائے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں۔

"لْنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلْنَا"

#### حاصل تضوف

حضرت علیم الامت قدس الله سره نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی .... یا در کھنے کے الاق ہے ... فرمایا ''وہ قدرای بات جوحاصل ہے تصوف کا .... یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطلاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو مثلاً نماز کا دقت ہوگیا لیکن نماز کو جانے میں سستی پیدا ہو مثلاً نماز کا دقت ہوگیا لیکن نماز کو جانے میں سستی کرے ''اس سستی کا مقابلہ کرے اس طاعت کو کرے اور جب گناہ ہے جی میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کرے اس گناوے بیچ .... اس کو پھر کسی چیز کی ضردرت ترقی ہوتی ہے اور جس محف کو رہ یات حاصل ہوجائے .... اس کو پھر کسی چیز کی ضردرت نہیں'' لیندانف انی خواہشات پر آرے چلا چلا کرا ور ہتسوڑے مار مار کر جب اس کو پکل دیا تواب وہ فض کیلئے کے بیچے میں اللہ جل جلا لی جی گاہ بن گیا۔ (جدہ س)

### نفس کولذت سے دور رکھا جائے

حضرت تفانوي رحمة الله عليان تو هارے ليے اصلاح نفس كاعمل كتنا آسان كرديا

... ورند پہلے زباتے میں قوصونیا و کرام ضاجات کیا کی ریافتیں کرایا کرتے تھے... مونیا و
کرام کے یہاں لکر ہوا کرتے تھا کی تشریبا بنا تھا... خانفاہ میں جوم یہ بن ہوا
کرام کے یہاں لگر ہوا کرتے تھا کی جس کے پاس دیکہ بیال شور ہے گا آئے قودہ اس شور ہے
میں ایک بیالہ پائی طائے اور ہر کھائے تا کہ نفس کو لڈٹ کیزئی کی تید ہے آزاد کیا
جائے ... امن کے طلادہ ان سے فرقے مجمی کروائے تھے تیمن وہ زبار دور تھا اور آئی کا
خاندہ اور ہے ... جسے طب کے اندوز مائے کے بدلنے سے علاج کے طریقے بدل
جائے تین ایس فرج تیم الاست قدس اللہ مرہ نے امارے زبانے کے لیا فا سے
جائے تین ایس فرج تیم الاست قدس اللہ مرہ نے امارے زبانے کے لیافا سے
جائے تین ایس فرج تیم الاست قدس اللہ مرہ نے امارے زبانے کے لیا فا سے
جائے جی ایک فرج کے جس سے تقلیل طعام کا خش حاصل ہوجائے گا۔ (مید ہیں 20)

#### ىيە برتن امانىت بى<sub>ي</sub>ں

جھڑت موا تا افرف کی صاحب تھا لوی قدی الشرونے ہے اور موا عقد ہی ای بات
پر حید قر افل ہے کہ لوگ کمٹر سا ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے حرکی نے کھا ایکی ویا ساب کے
ہوا دے کھانے ہی دیا ساب کے
طریقہ آوید تھا کہ وہ کھانا ہی دہرے برق میں نگال اواردہ ویرٹن آور آئی کو وائی کر دو سیکر موتا ہے
طریقہ آوید تھا کہ وہ کھانا تم دہرے برق میں نگال اواردہ ویرٹن آور آئی کو وائی کر دو سیکر موتا ہے
ہے کہ دہ تجارہ کو نا جینے والا برتن ہے ہی کورہ ہو گیا ۔۔۔ چنا نچہ دہ برتن کر میں پر سے ہوئے
ہیں اور نا اور کی موج ۔۔۔ برامانت میں خیا ت ہے ۔۔۔ اس الے کروہ برتن آب کے ہاں بطور
عاریت کے آئے تھے ۔۔ آپ کو ان کا الک ٹیس متایا کہا تھا ۔۔۔ برامان کو ان کو استعمال کرنا
اور مان کو وائی بینچانے کی آئر کرنا دائت میں دنیا سے ہے ۔۔ (جارہ سے مدان)

### حضرت تقانوي كاحتياط

آن كل بازاروں يس كيلوں كى جو تريد و قروضت و قى ہے آپ حقرات جانتے وور

کے کہ آج کل یے ہوتا ہے کہ اہمی درخت پر پھول بھی ٹییں آتا کہ پوری فعل فروخت کردی
جاتی ہے ادراس طرح پھل کے آئے بغیراس کو بچنا شرعاً جائز نہیں ... جضوراقد س ملی اللہ علیہ
و کلم اس سے منع فرماتے تھے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک بیچنا جائز
نہیں ... اس شرع تھم کی وجہ یے بعض علاء نے بیفوی دیا ہے کہ بازاروں میں جو پھل فروخت
موتے ہیں ... ان کی خرید وفروخت چونکہ اس طریقے پر ہوتی ہے اس لیے ان پھلوں کو خرید کر
کھانا جائز نہیں لیکن حضرت تھانو کی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان پھلوں کو کھانے کی گئج کش
ہے ... البتہ خود ہمیشا حتیاط کی اور ساری عمر بازارہ بھیل کے کرنیس کھایا اور دوسروں کو کھانے
کی اجازت وے دی ... یہ اللہ کے بندے ہیں جس چیز کی دوسروں کو کھی ہے ہیں ... اس

#### بچوں کو مارنے کا طریقتہ

مولانا تھانوی قدس اللاسرہ نے ایک عجیب نسخ بتایا ہے فرماتے تھے کہ جب بھی اولا دکو مارنے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت عصد آرہا ہوتو اس وقت ند مارہ .... بلکہ لعد میں جب عصد شندا ہوجائے تو اس وقت معنوی غصہ بیدا کرکے مارلو.... اس لیے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر ماروگ یا غصہ کروگے تو پھرحد پر قائم نیس رہوگے .... بلکہ حدے تجاوز کر جاؤگے اور چونکہ ضرور تا عصد کروگے تو پھرحد پر قائم نیس رہوگے .... بلکہ حدے تجاوز کر جاؤگے اور چونکہ ضرور تا مارنا ہے اس لیے مصنوی عصد پر بیا کر کے پھر مارلوتا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حدے گزرنا بھی نہ پڑے اور فرمایا کرتے تھے کہ بیس نے سادی عمراس پر عمل کیا کہ طبعی حدے کر زرنا بھی نہ پڑے اور نداز انسان کی جب غصہ شندا ہوجا تا تو اے بلا کر مصنوی تشم کا عصد پیدا کرکے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ خصدا بیک کا عصد پیدا کرکے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ خصدا بیک

### فاسق وفاجر كى فيست جا ئرنېيىں

#### غبيبت ہے بیچنے کاعلاج

حضرت بی نوی قدس الشهر وفریائے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمی نے آپ کی فیبت کی تمی ... چھے سواف کر دیجئے ... جمی ان سے کہنا ہوں کہ جم حمیمیں معاف کر دوں گالیکن ایک شرط ہے وہ یک پہنے مید بنا اوک کیا فیبت کی تھی ؟ جا کہ چھے تو یہ ہے کہ میرے بیجے کیا کہ جاتا ہے۔

کہتی ہے مجتمعے عفق خدا پڑتبانہ کیا؟ اگر بٹادو کے قومی معاف کردول گا... پھرفرہ یا کہ ش اس کی تکست پوچھٹا ہوں کہ ہو کمکا ہے کہ جو بات میرے یارے ش کمی ہو وہ درست موادرہ آقبی میرے اندر ووٹلطی موجود ہواور پوچھنے سے وغلطی سامنے آبے ہے کی قواعند تو کی چھے اس سے شیخے کی توثیق دے دیں گے ... اس لیے میں یو چھ لیتا ہوں ... البندا اگر بھی فیبت سرز دہوجائے تو اس کا علاج ہے ہے کہ اس سے کہدو کہ میں نے آپ کی فیبت کی ہے ... اس وقت ول پر آرے تو بہت چلیں گے ... البن علاج یہ ہے ہے ۔.. اس وقت ول پر آرے تو بہت چلیں گے ... ابنی علاج یہ ہے ... دوجا مرجت چلیں گے ... ابنی علاج یہ ہی ہے ۔.. دوجا تو بہت گو اس موجائے گا... بزرگوں نے اس سے بہتے کے دوسرے علاج بھی وکر فرمائے ہیں ... مثل حسن بھری رحمة اللہ علیے فرمائے ہیں کہ جب دوسروں کا تذکرہ زبان پر آنے گھے تو اس وقت فور آ اپنے عیوب کا استحضار کروں ... ابنی کے بیا سخصار البند تو فلاں برائی ہے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے دوسروں کی کیا برائی بیان کروں ... اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہو دوسروں کی کیا برائی بیان کروں ... اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہو دوسروں کی کیا برائی بیان کروں ... اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہو دا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو ... یا اللہ ایہ تو فور آ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو ... یا اللہ ایہ تو کو رآ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو لو ... یا اللہ ایہ تھی کہیں ہیں آر ہا ہو بھی بچا کیجے بچا کیجے بچا کیجے سے بھی بھی کہیں اس کے اندر بہتال نہ وجاؤل ۔ (جدام سے اور بھی بھی ہوں میں آر ہا ہو بھی بھی بھی بھی کہیں اس کے اندر بہتال نہ وجاؤل ۔ (جدام سے اور کیا ہوں ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ہوں کیا گھی بھی کیا ہوں کیا گھی بھی کیا ہوں کیا ہوں کیا گھی کیا ہوں کیا گھی کیا ہوں کیا گھی کیا گھی کیا ہوں کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا ہوں کیا گھی کیا ہوں کیا گھی کیا گھی کیا کیا گھی کی کی کیا گھی کی کیا گھی کی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کیا گھی کی کیا گھی

### حقوق کی تلافی کی صورت

حضرت علیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سرواور میرے والد ماجد حضرت مفتی محرفیقی صاحب قدس الله سرو نے تو یہ کیا تھا کہ ایک خطالہ کر سب کو مجوادیا اس خطیس پہلھا کہ زندگی میں معلوم نہیں آپ کے کتے حقوق تلف ہوئے ہوں گے ... کتی فلطیاں ہوئی ہوں گی ... میں اجمالی طور پر آپ ہے معافی مانگنا ہوں کہ اللہ کے لیے جھے معافی کرد بیخے ... یہ خطا ہے تمام اہل تعلقات کو بیخوادیا ... اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے معاف کرد بیخے ... یہ خطا ہے تمام اہل تعلقات کو بیخوادیا ... اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے ان حقوق تلف کیے جی جن جن خوب کے اب رچوع کرنا ممکن نہیں ۔.. یا تو ان کا انتقال ہو چکا ہے ... یا کسی ایک جگہ چلے گئے اس کہ دان کا پہنے معلوم کرنا ممکن نہیں تو ایسی صورت کے لیے حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ فرماتے جیں کہ جس کی فیب کی گئی یا جن کے حقوق تلف کیے تھے ان کے حق بیس خوب فرماتے جیں کہ جس کی فیب کی گئی یا جن کے حقوق تلف کیے تھے ان کے حق بیس خوب دیا کہ درجات دیا کہ درجات دیا کہ درجات

بنادیجئے اوراس کودین و دنیا کی تر قیات عطافر مائے اور اس کے حق بیں خوب استغفار کروتو پیمی اس کی تلافی کی ایک شکل ہے....اگر ہم جمی اپنے اہل تعلقات کواس قتم کا خط لکھ کر بھیج دیں تو کیا اس سے حاری بیٹی ہوجائے گی؟ یا ہے بوزتی ہوجائے گی؟ کیا بھید ہے کہاس کے ذریعے سے انڈرتعالی ہماری معافی کا سامان کردیں۔(جدیم ۱۹۵۰)

#### غیبت ہے بیخے کا آسان راستہ

### حضرت تفانوى رحمة اللدعليهاوروقت كي قدر

حضرت ڈاکٹرعبدائئ صاحب قدیں اللہ سرہ فریائے ہیں کہ بیں نے خود حضرت تکیم الامت مولانا اشرف علی تفاتوی قدیں اللہ سرہ کو دیکھا کہ مرض الموت میں جب بیار اور صاحب فراش تصادر معالجوں اور ڈاکٹروں نے ملئے جلنے ہے منع کررکھا تھا اور بیجی کہددیا

تھا کہ زیادہ بات شکریں ... ایک دن آ تکھیں بند کر کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے .... لیٹے کیٹے اچا تک آ کھ کھولی اور فر ہایا کہ بھائی مولوی محرشفتے صاحب کو بلاؤ.... چنانچہ بلایا گیاجب وه تشریف لائے تو فرمایا که آپ' احکام القرآن'' لکھرے ہیں.... جھے ابھی خیال آیا کہ قرآن كريم كى جوفلان آيات باس عفلان مسلد لكاتا بادريد مسلداس سے بہلے ميں نے کہیں نہیں ویکھا میں نے آپ کواس لیے بنادیا کہ جب آپ اس آیت پر پنچیں تواس مئلہ کو بھی لکھ لیجئے گا... یہ کہہ کر پھر آئکھیں بند کرکے لیٹ گئے ... تھوڑی دیر بعد پھر آ تکھیں کھولیں اور فر ہایا کہ فلال محض کو بلاؤ جب وہ صاحب آ مھے توان ہے متعلق بچھ کام بتادیا....جب بار بارابیا کیا تو مولا ناشیرعلی صاحب رحمة الله علیه جوحفرت کی فانقاه کے ناظم تتحاور حفرت تقانوى رحمة الشعليات بحى بيتكلف تتحانبون في حفزت سافرمايا كد حضرت واكثرول اور عكيمول نے بات چيت سے منع كر ركھا ہے مگر آ پ اوكول كو بار بار بلاكران ب باليس كرت رج يس ...فداك لية بارى جان برورم كريس ...ان کے جواب میں حصرت والانے کیا جیب جملہ ارشاد فرمایا...فرمایا کہ بات تو تم تھیک کہتے ہو کیکن میں پیسو چہاہوں کہ'' وہ کھات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں ....اگر کسی کی خدمت میں عمر گزر جائے تو بیاللہ تعالی کی نعمت ہے۔ ''حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ عليد ك يهال منح سے كرشام تك يورانظام الاوقات مقررتها... يهال تك كما ب كابيد معمول تھا کہ عمر کی نماز کے بعدا پی از واج کے پاس تشریف لے جاتے تھے ... آپ کی دو ہو یاں تھیں .... دونوں کے پاس عصر کے بعد عدل وانساف کے ساتھ ان کی خیر وخر لینے کے لیے اوران ہے بات چیت کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ بھی درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ...حدیث میں آتا ہے کہ بی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے تمام از واج مطہرات کے پاس ان کی خبر کیری کے لیے تشریف لے جاتے تحے اور بیہ آپ کاروز اند کامعمول تھا...اب و بکھئے کہ ونیا کے سارے کام بھی ہورہے ہیں .... جہاد بھی ہور ہا ہے ... تعلیم بھی ہور تی ہے .... مذر کیس بھی ہور تی ہے .... وین کے

سارے کام بھی ہور ہے ہیں اور ساتھ میں از واج مطہرات کے پاس جاکران کی دلجو تی بھی ہور ہے ہیں اور ساتھ میں از واج مطہرات کے پاس جاکران کی دلجو تی بھی ہور ہی ہور ہوں ہو ہوں کے پاس جینے ہوں کے پاس جایا کرتے تھے لیکن وقت مقرر تھا ... مثلاً پندرہ من ایک بیوی کے پاس جینے ہیں گے .... چنا مجول تھا کہ گھڑی دکھے کر داخل ہوتے اور گھڑی دکھے کر باہر نکل آتے .... چنامچے آپ کا معمول تھا کہ گھڑی دکھے کہ جائے سولہ منٹ ہوجا کیں یا چودہ منٹ ہوجا کیں با ہول تول کو ل کر ... ایک ایک منٹ کا حساب رکھ کرخرج کیا جارہا ہے باس تھر بیف رکھتے اللہ تعالی نے وقت کی جو نعت عطا فر مائی ہے اس کو اس طرح ضائع نہ کریں اللہ تعالی نے وقت کی جو نعت عطا فر مائی ہے اس کو اس طرح ضائع نہ کریں اللہ تعالی نے یہ بی بی ہوگئی ہے اور بید دولت عطافر مائی ہے ایک ایک کی تیج تھی ہے اور بید دولت عطافر مائی ہے ایک ایک کی تیج تھی ہے اور بید دولت جارہ ہا کہ ۔

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چکے چکئے رفتہ رفتہ دونہ ہم ہہ دم (جس طرح برف ہر لیمے پکھلتی رہتی ہے ای طرح انسان کی عمر ہر لیمے پکھل رہی ہے اور جارہی ہے)(جلز میں ۲۰۰۸)

### بيتواضع نهين

حضرت تقانوی قدس الله سره نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا ہے کہ میں ایک واقعہ بیان فر مایا ہے کہ میں ایک مرتبدریل میں سفر کرر ہاتھا... میرے قریب پھولوگ میٹھے ہوئے تقواد ہاتیں کرتے ہوئے جارہ سے جے ... میں سوتا جا ہتا تھا گیاں وہ اللہ کے بندے آپس میں گفتگو کررہ سے جس کی وجہ سے نیزنہیں آ رہی تھی .... چنا نچہ میں اپنی برتھ سے اُتر کر نیچ آگیا .... جب کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے کھانا نکالا اور جھ سے کہنے لگا کہ حضرت تشریف لائے بچھ کھانے کو انہوں نے کھانا نکالا اور جھ سے کہنے لگا کہ حضرت تشریف لائے بچھ کھوموت کے الفاظ سے تعبیر کیا .... میں کے ایک بھی کھانا ہے اس کوئم کوموت کے الفاظ سے تعبیر کیا .... میں کے کہا بھائی یہ کھانا ہے ہاں کوئم کوموت کے اور سے کہد

رہے ہیں اگر ہم اپنے کھانے کو ہزی حیثیت دے دیں تو پی تکبر ہوجائے گامیں نے کہا یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ... اس کا رزق ہے اس کوا ہے گئد لفظوں تے تعبیر کرنا کیے تھیج ہوسکتا ہے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کوکوئی خوبی عطافر مائی ہے تو یہ اس کی عطا ہے ... اس کی عطاؤں کا انسان شکر کر ہے اس کی ناقد ری نہ کرے ۔ (جلدہ س) ہ

#### ایک مثال

حضرت تقانوی قدس الله سره نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ پہلے زمانے میں غلام مواکرتے تھے اور اپنے مالک کے مملوک ہوتے تھے ..... مالک ان کو با قاعدہ بازار میں بچ سکتا تھا اُ قان کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا .... مالک ہو تھے تھے .... مالک ان کو با تو عدہ بازار میں بچ سکتا تھا اُ قان کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا .... مالک ہو جو گئی تھی تھے دانی کرواب وہ تھر انی کر رہا ہے .... گورز ماہول .... میری فیر موجودگی میں تھ حکم رانی کرواب وہ تھر انی کر رہا ہے .... گورز ماہول .... میلا میں اوقت اور میاری قوت بازویا میری صلاحیت کا تیج ہے .... ہوتی تیس میں اُن میں اُن کو مید دے گا کہ ہو .... اب بیت الخلاء صاف کرو اس کو بید خیال رہتا ہے کہ جب آ قا آ جائے گا تو کہددے گا کہ ہو .... اب بیت الخلاء صاف کرو است وہ صادات کو است وہ سازا تخت اور سراری تھر انی دھری کی دھری رہ جائے گی .... معلوم ہوا کہ وہ قلام بیشک مائی میں کر تھم چلا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا اصال بھی کر رہا ہے کہ یہ تھمر انی میرے مالک کی عطا ہے ... حقیقت میں تو میں ہوں .... (جلدہ س میر)

#### کھانے کے وقت باتیں کرنا

کھانا کھانے کے دوران ضرورت کی بات کی جاسکتی ہے اور حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم ہے تابت بھی ہے ... حضرت تھانو می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے کے وقت جو با تیں ہوں وہ بلکی پھلکی ہوں .... زیادہ سوچ و بچار اور زیادہ انجاک کی با تیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہیں .... اس لیے کہ کھانے کا بھی حق ہے .... وحق یہ ہے کہ کھانے کی طرف متوجہ ہوکر کھاؤ کہذا ایسی با تیں کرنا جس میں انسان منہمک و حق یہ ہے کہ کھانے کی طرف متوجہ ہوکر کھاؤ کہذا ایسی با تیں کرنا جس میں انسان منہمک

ہوجائے اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے ایسی باتیں کرنا درست نہیں ... خوش طبعی اور ہلسی غداق کی ہلکی پھلکی یا تیں کر سکتے ہیں ... لیکن سے جومشہور ہے کہ آدی کھانے کے وقت بالکل خاموش رہے ... کوئی بات نہ کرے ... بیدرست نہیں ۔ (جلدہ س ۱۹۱)

### اعلىٰ درجے كى دعوت

حضرت تفانوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که وعوت کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک سب سے اعلیٰ ... دوسری متوسط ... تیسری او نیٰ ... آج کل کے ماحول میں سب سے اعلیٰ دعوت بدہے کہ جس کی دعوت کرنی ہواس کو جا کرنفقہ بدید پیش کرد واور نفقہ بدید پیش کرنے کا بتيجه بيه بوگا كداس كوكوئي تكليف تواشا نانبيس پڙے گی اور پھر نقته مدييه بيس اس كوافتيار ہوتا ہے کہ جیا ہے اس کو کھانے برصرف کرے اور یا کسی اور ضرورت میں صرف کرے...اس ے ال مخض کوزیادہ راحت اور زیادہ فائدہ ہوگا اور تکلیف اس کو ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی اس ليے بيد ووت سب سے اعلى ب ... دوسرے نمبركى دعوت بيہ كر جس مخض كى دعوت كرنا جائب مو ... كهانا إياكراس كر بيج دو ... بيدوس غبر يراس لي بي كركهاني كا قصه موااوراس كوكعانے كے علاوہ كوئي اوراختيار نبيس ريا...البتة اس كھانے براس كوكوئي زحت اور تکلیف نبیں آٹھا تا پڑی ... آپ نے گھر بلانے کی زحت اس کوئبیں دی بلکہ گھر پر ہی کھانا پہنچادیا ... تیسر نے نبر کی دعوت میہ ہے کہ اس کوائے گھر بلا کرکھنا تا کھلاؤ ... آج کل کے شہری ماحول میں جہاں زندگیاں مصروف ہیں .... فاصلے زیادہ ہیں ....اس میں اگر آپ کی شخص کو دعوت دیں اور وہ تمیں میل کے فاصلے پر رہتا ہے تو آپ کی دعوت قبول كرنے كامطلب بيہ كدوه دو گھنٹے يہلے گھرے لكے .... يجاس رويے خرج كرے اور پھرتمہارے یہاں آ کر کھانا کھائے ... تو یہ آ پ نے اس کوراحت پہنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا؟ اگراس کے بجائے کھانا پکا کراس کے گھر بھیج دیے یااس کونفتر رقم دے دیے ....اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیرخواہی ہوتی \_ (جلدہ ۲۳۹)

#### حضرت تقانوي رحمهاللد كاايك واقعه

ا یک بڑا عجیب وغریب واقعہ یاد آ گیا.... بیواقعہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ الله علیہ ے سنا ہے ... بزاسبق آ موز واقعہ ہے ...وہ یہ کہ حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی صاحب رحمة الله عليكي دوا بليتهين ... ايك بوى اورايك جهوني .... دونو ل كوحفرت والاس بهت تعلق تھالیکن بوی پیرانی صاحبہ برائے وقتول کی تھیں ....اور حضرت والا کوزیادہ سے زیادہ آرام كَ عَلَى عِلى رَبِي تَصِيل مِعِيداً في والي تقى معرت بيراني صاحب كول مين خيال آيا كد حضرت والا كے ليے كى عمد واورا يہ كئرے كا اچكن بنايا جائے ... اس زمانے ميں ايك كيرُ احِلا كرتا تَها جس كانام تها "" كه كانشه" بيه بزاشوخ تشم كاكيرُ ابوتا تها...اب حضرت والا ے یو چھے بغیر کیڑا خرید کراس کا اچکن سینا شروع کردیا....اور حضرت والاکواس خیال ہے خبیں بنایا کہا چکن سلنے کے بعد جب امیا تک میں ان کو پیش کروں گی توامیا تک ملنے ہے خوشی زیادہ ہوگی ...اورسار ارمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں ...اس لیے کراس زبانے میں مشين كارواج تو تفانيس... باتحد بسائى موتى تقى .... چنانچه جب وهاس كرتيار موكميا توعيد کی رات کو وہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بیہ اچکن تیار کیا ہے ... میراول چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو پین کرعیدگاہ جائیں ....اورعید کی نماز يرهين ...اب كبال حضرت والاكامزاج ... اوركبال وهشوخ الحكن ... وه تو حضرت والاك مزاج کے بالکل خلاف تھا۔۔لیکن حضرت فرماتے ہیں کداگر میں بہتنے سے اٹکارکروں تو ان کا دل أوث جائے گا...اس ليے كدانبول نے تو پورارمضان اس كے سينے ميں محنت كى اور محبت ے محنت کی اس لیے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے فرمایا تم نے تو یہ ماشاء اللہ بوااچھا ا پکن بنایا ہے ... اور پھر آپ نے وہ ا پکن پہنا اور عیدگاہ میں پٹنچے اور نماز پڑھائی ... جب نمازے فارغ ہوئے تو ایک آ دی آ پ کے پاس آیا...اور کہا کہ حضرت آ پ نے بیدجو اچکن پہناہے ہیآ ہے کوزیٹ ٹیس دیتا...اس لیے کہ یہ بہت شوخ قتم کااچکن ہے...حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی ائم ہات و تھیک کہدرہے ہو ... اور یہ کبد کر چرآ پ نے وہ

اچکن أثارا...اورای مخض كود براكسيمهين بدييه بياس كوتم پين لو....

#### أيك عبرت آموز واقعه

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب
بڑے دولت مند تھے ... ایک مرتبہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے ... کھانا بھی اچھا
بناہوا تھااس لیے بہت شوق وؤ وق ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ... اسے میں ایک ساکل
دروازے پرآ گیا ... اب کھانے کے دوران سائل کا آٹا ان کونا گوار ہوا ... چنا نچے انہوں
نے اس سائل کوڈانٹ ڈپٹ کرڈلیل کرکے باہر اکال ویا ... اللہ تعالی محفوظ رکھے ... بعض
اوقات انسان کا ایک عمل اللہ کے خضب کودعوت دیتا ہے ... چنا نچہ کچھ سے سے بعد میاں
یوی میں ان بن شروع ہوگئی ... لڑائی جھٹرے رہنے گئے ... یہاں تک کہ طلاق کی لوبت

آ گئی...اوراس نے طلاق دے دی... بیوی نے اپنے میکے میں آ کرعدت گزاری...اور عدت کے بعد کسی اور محف ہے اس کا فکاح ہوگیا... وہ بھی ایک دولت مند آ وی تھا... پھر ایک دن وہ اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھار ہی تھی کہ استے میں دروازے یرایک سائل آ گیا... چنانچہ بیوی نے اپنے شوہرے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا نفشب نازل نہ جوجائے اس لیے میں پہلے اس سأمل کو یکھورے دول ... بشوہر نے کہا کہ دے آؤاجب وہ دیے گئی تو اس نے دیکھا کہ وه سائل جودروازے پر گفر اتھا وہ اس کا پہلا شو ہرتھا... چنا خیدوہ جیران روگئی...اوروا پس آ كرائي شو ہركو بتايا كه آج ميں نے جيب منظر ويكھا كەپيسائل وہ ميرا بہلاشوہرے....جو بہت دولت مند تھا' میں ایک دن اس کے ساتھواس طرح بیٹھی کھانا کھار ہی تھی کہا ہے میں درواز۔ بریرایک سائل آ گیا ... اوراس نے اس کوچوٹک کر بھادیا تھا جس کے متعے میں اب اس کا پیچال ہوگیا...اس شوہرنے کہا کہ میں تہمیں اس سے زیادہ جیب بات بتاؤں کہ وہ ساکل جوتمہارے شوہر کے پاس آیا تھا وہ درحقیقت میں ہی تھا ...اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شو ہر گوعظا فرمادی اوراس کا فقراس کووے دیا...اللہ تعالی برے وقت معفوظ رکھے۔ آمین نئی کر می صلی الله علیه وسلم نے اس بات سے پناہ ما تکی ہے فرمایا:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اعْوُ ذُبِكَ مِنَ الْحُوْرِ بَعْدَ الْحُوْرِ" بهرحال! كي بمى سائل كووُ النِّنْ أَسِينْ سے حتى الامكان پر بيز كرو....البته بعض

اوقات ایساموقع آ جاتا ہے کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے .... تو فقہا منے اس کی اجازت دی ہے ...لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش گرو کہ ڈانٹنے کی صرورت پیش نہآئے بلکہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔

اس حدیث کا دوسرامفہوم ہیہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کوالی پقتر کی لکیرمت بناؤ کہ جتنا کھانے کامعمول ہے ....روزاندا تناہی کھانا ضروری ہے .... بلکدا گر بھی کسی وقت پچھی کی کا موقع آجائے تواس کی بھی تنجائش رکھو۔۔اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے ۔۔۔اور دوکا کھانا چار کے لیے۔۔۔اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوجا تا ہے ۔۔۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت سجھنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین (جلدہ س ۲۱۱)

### بزرگوں کی تواضع

جن بزرگوں کی باتیں بن اور پڑھ کرہم لوگ دین سیکھتے ہیں....ان کے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بے حقیقت بچھتے ہیں جس کی حد و حساب نہیں .... چنائجے حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھالوی رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ ارشاد علی نے اپنے ہے شار بزرگوں ہے سنا....وہ فرماتے تھے کہ:

میری حالت ہیہ ہے کہ میں ہرمسلمان کواپنے آپ سے ٹی الحال ....اور ہر کافر کو اختالاً اپنے آپ سے افضل مجھتا ہوں''اور کافر کواس دہر سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دے ....اور میہ بھی ہے آگے بڑھ جائے۔''

ایک مرتبه حضرت تھائوی قدس اللہ مرہ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا فیر محمہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ .... حضرت تھائوی
صاحب کی بیکس میں بینستا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنتے لوگ مجلس میں بینستا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنتے لوگ مجلس میں بینستا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنتے لوگ مجلس میں بینستہ مفتی محمد حسن معلوم نہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے من کر فرمایا کہ ممری بھی یکی حالت ہوتی ہے .... پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھائوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی بیرحالت و کر کرتے ہیں ....
معلوم نہیں کہ بیرحالت اچھی ہے .... یا بری ہے .... چنا نچہ بید دونوں حضرات حضرت تھائوی معلوم نہیں کہ بیرحالت ہوتی ہے .... ویا بیری ہے .... چنا نچہ بید دونوں حضرات حضرت تھائوی معلم میں فرمایا کہ میں میں میں اس لیے کہتم دونوں اپنی بیرحالت بیان کی کہ حضرت آ ہی مجلس میں نہایا کہ ہیں ہم دونوں کی بیرحالت بیان کر رہے ہو.... حالانکہ میں تم ہے کہو فکر کی بات نہیں اس لیے کہتم دونوں اپنی بیرحالت بیان کر رہے ہو.... حالانکہ میں تم ہے کہو فکر کی بات نہیں اس لیے کہتم دونوں اپنی بیرحالت بیان کر رہے ہو.... حالانکہ میں تم ہے کھو فکر کی بات نہیں اس لیے کہتم دونوں اپنی بیرحالت بیان کر رہے ہو.... حالانکہ میں تم ہا

کی کہنا ہوں کے جب بھی بھی بھی میں بین بیٹھتا ہوں تو ہیری بھی میں حالت ہوتی ہے ۔۔۔کہاس مجنس عمر اسب سے فریا دو تھا اور نا کاروش می ہول ۔۔۔ بیاس بھوسے اُنٹس جی ۔ یہ ہے تو بھن کی حقیقت ۔۔۔ اورے جب تو اُنٹس کی مید حقیقت خالب ہوتی ہے تو گھر انسان تو بھان ۔۔۔ آ دمی اسے '' ہے کو جانو روں سے بھی تھتر کھے لگڑے۔ (رج کاس ۲۰)

#### حصرت تفانوي رحمها لتدكااعلان

چن نچ سعرت فی قو کی دس الله طبیہ کے معود مت میں بید بات کھی ہے کہ آپ نے
بینا مراعلان کر دکھا تھا کہ کوئی فیخی میرے بیچے نہ ہے ... میرے ماتھ نہ جلے ... جب
میں جہا کہیں جارہا ہوں تو بھے تھا جستے ویا کرو ... وعفرت فرات بیل کہ یہ مقتداو کی
میں جہا کہ جب آ ہی جلی ہو آ دی جلے تھا اس کے واکمی خرف اور وی وی اس کے باکمی
طرف چلی ... میں اس کو بالکی پیندئیس کرتا ہے۔ جس طرف ایک عامرائسان چلا ہے ...
اس مان اٹھا کہ جارہا ہوں تو کو فی تھی ہو جہا ہے بیاعلان فر بایا کہ اگر میں اسپیڈیا تھو میں کوئی
سامان اٹھا کہ جارہا ہوں تو کو فی تھی آ کرمیزے ہاتھ سے سامان انہ سانے بھی اس عرب اس میرے باتھ ہے ... اور جس طرح ایک عام
بیا ہے اس سامی میر بقد ہے دے ۔ (جندہ میں اس)

### حصرت نضانوي رحمه القدا ورتعبيرخواب

جعرت تھا تو کی رہمۃ اللہ علیہ ہے بہت ہے وگ فواب کی آھیر او چھتے کہ علی سفے بیٹھ ایپ و یکھا۔۔۔ بھی ہے بیٹھ اب و یکھا۔۔۔ جعزت تھ تو کی رہمۃ اللہ علیہ عام طور پر جواب علی بیٹھم چ ہے کہ ۔

ندهم خشهد پرشم که صدیدن خواب گویم بعنی خدتوجی واست دوس در شددات کو پرسین والا بحور، که خواب کی با تمی کردول ... انتر نواق سفراند مجعد آل آب سے آبست معالفر مائی ہے ... یعنی آلی آب رسانت سلی الشرطیر وسلم ے ...اس لیے میں توای کی بات کہتا ہوں ... بہر حال! خواب گننے ہی اجھے آ جا کیں ...اس پرانڈر تعالیٰ کاشکرادا کرو... وہ بشرات ہیں ... ہوسکتا ہے کہ انڈر تعالیٰ سی وقت اس کی برکت عطا فرمادے ... لیکن مجمل خواب کی وجہ ہے بزرگی اور فضیات کا فیصلٹریس کرنا جا ہے ۔ (جلد کاس ۹۹)

#### حضرت تھانوی رحمہاللداوررزق کی قدر

یں نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سروے ....حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ بہار تقانوی رحمۃ اللہ علیہ بہار جو گائی رحمۃ اللہ علیہ بہار کے وہ دورہ لاکر دیا .... آپ نے وہ دورہ بیا اور تھوڑا سان کی گیا وہ بہا جواد دورہ آپ نے سر بانے کی طرف رکھ دیا .... اس نے میں آپ کی آ کھ لگ گئی .... جب بہدار ہوئے تو ایک صاحب جو باس کھڑے سے .... ان سے بو چھا کہ بھائی وہ تھوڑا سا دورہ نے گائی تقادہ کہاں گئر سے تنے .... ان سے بو چھا کہ بھائی وہ تھوڑا سا دورہ نے گائی تقادہ کہاں گئر ہے تنے .... ان سے باکہ کھونٹ بی تقادہ کہاں حضرت گئا ہوں کے بینک ویا ایک گھونٹ بی تھا دہ کہاں تقانوی رحمۃ اللہ کی اس تعت کو کھینگ تقانوی رحمۃ اللہ کی اس تعت کو کھینگ دیا ۔... قان کی دیا ہو گئی ہے ۔... اور فر بایا کہتم نے اللہ کی اس تعت کو کھینگ کی تعلوق کے کا م

'' جن چیزوں کی زیادہ مقدارے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ اٹھا تا ہے ۔۔۔ان کی تھوڑی مقدار کی قدراور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے''۔

مثلاً کھانے کی ہوی مقدار کوانسان کھا تا ہے...اس سے پٹی بھوک مناتا ہے پٹی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن اگرای کھانے کا تھوڑا ساحصہ بڑھیا ہے... تواس کا احترام اور تو قیر بھی اس کے فسروا جب ہے...اس کوضائع کرنا جائز نویس پرامس بھی در حقیقت اسی صدیث سے ماخوف ہے کہ ....اللہ کرزق کی ناقدری مت کرواس کو کسی نہ کسی مصرف میں لے آؤ۔ (جددہ س ۱۹۲)

### حاصل تصوف '' دوبا تين''

ہمارے حضرت والا حضرت فقانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سایا کرتے تھے... حقیقت میں یہ ملفوظ یا در کھتے ... بلکہ ول پرتقش کرنے کے قابل ہے .... حضرت فقانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

''وو ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا ... ہیہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادا یکی میں سستی ہو ... اور جس وقت کسی گناہ کا میں سستی ہو ... اور جس وقت کسی گناہ کا داعیہ (تقاضا) پیدا ہو ... تو اس داعیہ (تقاضا) کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بجے ... جب میہ بات حاصل ہوجائے تو چرکسی اور چیز کی ضرورت نہیں ... ای تے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اس کے اور چیز کی ضرورت نہیں ... ای سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اس کے حاصل ہوجائے تو چرکسی اور چیز کی ضرورت نہیں ... ای سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اس کے حاصل ہوجائے تو جرکسی اور چیز کی ضرورت نہیں ... ای سے مشبوط ہوتا ہے ... اور ای سے حتی کرتا ہے۔''

بہر حال! ستی دور کرنے کا صرف ایک بی راستہ ہے ... یعنی اس ستی کا ہمت ہے مقابلہ کرنا ... اوگ یہ بچھتے ہیں کہ شخ کوئی گئی گھول کر پلا دے گا تو ساری ستی دور ہوجائے گی ... اور سب کا م تھیک ہوتے چلے جا کیں گئی ... یا در کھو کہ ستی کا مقابلہ ہمت ہے ہی ہوگا ... اور ساکا اور کوئی علاج نہیں۔ (جدد س ۱۰۰۱)

### راستے میں چلتے وقت نگاہ نیجی رکھو

حضرت عليم الامت قدس الله تعالى سره فرات بين كرجب الله تعالى في شيطان كوجنت عن كالاتوجات جات وودعاما مك كمياكه بالشراب محص قيامت تك كي مهلت و مع يجع اورالله العالى في الميات و معدي الباس في الرفول وكها في الله ينانج الروت اس في كهاك: الم تعبين من بين أيد يوم ومن مخلفهم وعن أيمانهم وعن من مناهم المعراف ١٤)

یعنی میں ان بندوں کے پائ ان کے دائیں طرف سے .... بائیں طرف سے .... آگے سے اور پیچھے سے جاؤل گا.... اور جارول طرف سے ان پر جملے کروں گا.... دخترت والا فرماتے ہیں کہ شیطان نے چار ممین تو بیان کردیں ... بو معلوم ہوا کہ شیطان انہی جار سے سول سے مملد آور ہوتا ہے کہ گی آئے ہے ہوگا ... بھی چیچے ہے ہوگا ... بھی وا کہ شیطان انہی جارگا ... بھی یا کئیں ہے ہوگا ... بھی وا کیس ہے ہوگا ... بھی یا کئیں ہے ہوگا ... بھی وا کیس ہے ہوگا ... بھی یا کئیں ہے ہوگا ... اور نیچے کی سمت بحضوظ ہے ... اور ایک نیاں کیا ۔.. اور نیچے کی سمت بحضوظ ہے ... اب اگر نگاہ او پر کر سے چلو گئو تھوکر کھا کر گر جادگے ... اس لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا کہ بیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو گئو تھوکر کھا کر گر جادگے ... اس لیے بار جہ نے بحضوظ وا موسی ہے ہوئے چلو ... پھر اس لیے بلاوجہ وا کمیں با کمیں نہ دیکھو گئو اللہ شیطان کے چارطر فی حملے سے محفوظ رہوگے ... پھر وکے کے اللہ تو بارگاہ کی میں اللہ اللہ کرتے ہیں ... اللہ تعالی فریا تے ہیں کہ وکہ چلو ... پھر وکہ بھر کے کہ اللہ تو خود قرآن کرتم ہیں اللہ تعالی کہ لیک مؤموز آن کرتم ہیں اللہ تعالی کہ بیجہ بیان فریا دیا کہ اس کی وجہ سے شرم کی ہوں کی دیا ہے تا کہ ہوں کی حالی کی ایک واسی کی حالی کی دیا ہوگا ہوں کی حالی کی اور باک واسی حاصل ہوجا کے گی۔ (جدد میں 17) کی موجہ سے شرم گاہوں کی حفاظ تا تہ ہو بات کی ... اور پاک واسی حاصل ہوجا کے گی۔ (جدد میں 17)

#### شيطان بزاعارف تفا

حضرت تقانوی رحمة الله علیه فریاتے ہے که البیس الله تعالی کی بہت معرف رکھتا تھا .... بہت بڑا عارف تھا... کیونکہ ایک طرف تو اے دھناکارا جارہا ہے .... رائدہ ورگاہ کیا جارہا ہے .... جنت سے نکالا جارہا ہے .... اللہ تعالی کا اس پرغضب نازل ہورہا ہے لیکن میں غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالی ہے وعاما تگ کی اور مہلت ما تک کی .... اس لیے کہ وہ جا نتا تھا کہ اللہ تعالی غضب ہے مغلوبے نہیں ہوتے اورغضب کی حالت میں بھی اگران ہے کوئی چیز ما تھی جائے تو وہ وے دیتے ہیں .... چنانچہ اس نے مہلت ما تک کی۔ (جدد اس ۱۹)

### نوکرکوکھانا کیسادیا جائے؟

حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ: الله علی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک توکر کھا اور

وس سے بیا سے کی کرچمیں ہائے آئی تخواہ وقیا جائے گیا اور دن ندود وقت کا تھا ہ دایو ہوئے گا اسکن جب کھانے کا وقت آ یہ تو خود تو خوب پلا کا زود سے اٹرائے ۔۔۔ اٹلی درج کا تھا تا کھانا اور یچا کیا تھانا جس کو ایک معقول اور شریف آ وی نہندت کرے و دافت کا کھانا بھے کرلیا تو اس کے مضلب '' تشغیف'' ہے اس لیے کرجب تم نے اس کے ساتھ و و دفت کا کھانا بھے کرلیا تو اس کا صفلب بیسے کرتم اس کوائی مقدار میں ابیا کھانا وہ کے جوا کیس معقول آ دی جیسے بھر کر کھاستے ۔۔۔ ابندا اب اس کو بچا کیا کھانا ویٹ من کیا تھی اور اس کے ساتھ کا اضافی ہے۔۔ (جدد س اا)

### حضرت تقانوى رحمة اللدعنيه كي قوت كلام

خود حصرت تعانوی رحمة القدعالية فرد نے بين كه جب على دارالعلوم ويو بند سے ورس نفائ كر كے قارغ بور قوائل وفقت جھے باعل فرقوں سے مناظرہ كرنے كا بہت شوق تعا.... چنائي بھى شيعوں سے مناظرہ جور إسب بھى غير مقلدين سے تو تمجى جہ بلوچاں سے .... بھى جندو دكن سے اور بھى شعوں سے مناظرہ بور باسے چونك نيا تيا قارئ بوا تعا... اس ليے شوق اور جوش تين برمناظر سے كرتار باليكن بعد بش ش نے مناظرے ہے تو بہ کر لی۔۔۔اس لیے کہ تجربہ یہ ہوااس سے فائدہ ٹیس ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات براس کا اثریز تا ہے ۔۔۔۔اس لیے میں نے اس کوچھوڑ دیا۔ (جلد 1 س ۱۲۹)

### ىيتورىشنى ہے

حضرت تھا تو کی رہمتہ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے....جوآپ نے رگون (بر ہا) کی سورتی مجد میں کیا تھا .... اس وعظ میں بید کلعا ہے کہ جب حضرت تھا تو کی رحمتہ اللہ علیہ وعظ ہے فارغ ہوئے تو مصافی کرنے کے لیے مجمع کا اتنا زور پڑا کہ حضرت والا گرتے گرتے ہے .... چقیقی محبت نہیں ہے .... یکنس صورت محبت ہے ... اس لیے کہ عجت کو بھی عشل جا ہے کہ جس سے محبت کی جارتی ہے اس کے ساتھ ہدردی کا معاملہ کیا جائے اور اس کو دکھ اور تکلیف سے بچایا جائے کہ چھیقی محبت ہے۔ (جلد ۲۸ س)

### اللدتعالي كي مغفرت كاعجيب واقعه

حطرت تھانوی رحمة الله علیہ نے ایک مشہور واقع نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے نانوے
آ دمیوں کولی کردیا تھا... اس کے بعداس کو قبہ کی فکر لاحق ہوئی ... اب سوچا کہ میں کیا کروں ...
چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا ... اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح ننانوے
آ دمیوں کولی کردیا ہے تو کیا میرے لیے تو یہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے
جواب دیا کرتو جاہ ہوگیا اور اب تیری جانی اور ہلاکت میں کوئی شک فیس ... تیرے لیے نجات کا
اور قو ہدکا کوئی راستہ نیس ہے ... بیرجواب من کردہ شخص مایوں ہوگیا ... اس نے سوچا کہ ننانوے
قل کردیے ہیں ایک اور سی ... چنانچ اس راہب کو بھی آئی کردیا اور سوکا عدد پورا کردیا گیا ... حال میں چوگلہ تو یہ کو گرائی عمل گیا ... حال میں چوگلہ تو یہ کی قل گردیا اور سوکا عدد پورا کردیا گیا ... حال میں چوگلہ تو یہ کی قرائی ہوئی تھی اس لیے دوبارہ کی الله والے کی خلاش میں نکل گیا ... حال ش

یں مابین ہونے کی ضرورت نہیں ...اہتم پہلے تو یہ کرواور پھراس سبتی کوچھوڑ کرفلاں بستی ہیں علے حادُ ...اوروہ نیک لوگوں کی ستی ہےان کی صحبت اختیار کروچونکہ وہ تو یہ کرنے میں مخلص قبا ال ليے دوال بستى كى طرف چل برا ... ابھى دەرائة بى ميں تھا كماس كى موت كاوقت آئىيا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ سرنے لگا تو سرتے سرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے مل گھیٹ کرائ کہتی کے قریب کرنے لگا جس کہتی کی طرف وہ جاریا تھا تا کہ میں اس کہتی ے زیادہ ہے زیادہ قریب ہوجاؤں... آخر کارجان نکل گئی...اب اس کی روح لے جائے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب وونوں پہنچ کئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہوگیا... بلانکدرمت کینے گئے کہ چونکہ پیخنس نو پیکر کے ٹیک لوگوں کیستی کی طرف جار ہاتھا اس لیےاس کی روح ہم لے جا کیں گے ... ملا نکہ عذاب کہنے لگے کہاں نے سوآ ومیوں کو قتل کیا ہےاوراہمی اس کی معافی نہیں ہوئی...البندااس کی روح ہم لے جاتھیں گے...آخر میں اللہ تعالیٰ نے رپہ فیصلہ فرمایا کہ بیرہ یکھا جائے کہ چھنس کون می بستی سے زیادہ قریب ہے جس لہتی ہے چلاتھااس ہے زیادہ قریب ہے یا جس کہتی کی طرف جار ہاتھااس ہے تھوزا قریب ہے .... چنانچ ملائکدرجت اس کی روح لے گئے ... الله تعالیٰ نے اس کی کوشش کی بركت ساس كومعاف فرماه يا\_ (محيمسلم كاب التوياب قوية القائل مديث فبر١٦١)

حضرت تھا تو ی رحمة الله علیه قرباتے ہیں کہ اگر چداس کے ذھے حقوق العباد سے ....
لیکن چونکہ اپنی طرف ہے کوشش شروع کر دی تھی...اس لیے اللہ تعالی نے اس کی مغفرت
فربادی ....ای طرح جب کسی انسان کے ذھے حقوق العباد ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی
کوشش شروع کر دے اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ
تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ وہ اسحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فربادیں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کواس کی تو فیق عطا فربائے۔ (آ مین ) (جلد 1 س) ۱)

## جھگڑ ہے کس طرح ختم ہوں؟

تمام ہاہمی بھگڑے کس طرح ختم ہوں؟ حکیم الامت حضرت مولا نامحداشرف ملی صاحب تھا توی رحمة اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سنا تا ہوں جو بڑا زرین اصول ہے ....اگرانسان اس اصول رحمل کرلے تو امید ہے کہ پھھر فیصد جھڑے تو وہیں ختم ہوجا کیں .... چنانچے فرمایا کہ:

'' آیک کام بیکرلو کدونیا دالول ہے امید با ندھنا چھوڑ دو....جب امید چھوڑ دو گے تو ان شاءاللہ پھرول میں بھی بغض اور چھگڑے کا خیال نہیں آئے گا۔''

دوسر بےلوگوں ہے جو شکا پتیں پیدا ہوجاتی ہیں... مشلا یہ کہ فلا ل شخص کواپیا کرنا چاہے قا...اس نے ٹیس کیا... جیسی میری عزت کرنی جائے تھی...اس نے الی عزت خیں کی ...جینی میری خاطر مدارات کرنی جائے تھ ...اس نے و کی خمیں کی ....یا فلال فخض کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا...اس نے اس کا بدلہ نہیں ویا....وغیر ہ وغيره... بيشكايتي اس ليے بيدا جوتي إن كد دوسروں سے تو تعات وابسة كرر كھي إي اور جب وہ تو تع یوری ٹیس ہوئی تو اس کے متیج میں دل میں گر ویز گئی کداس نے میرے ساتھدا چھا برتا و مبین کیا ... اورول میں شکایت پیدا ہوگئی ... ایسے موقع پراللہ کے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حمیس کسی ہے کوئی شکایت پیدا ہوجائے تو اس ے جا کر کہدو کہ مجھے تم سے پیرٹ کایت ہے ... تہاری پدیات مجھے انچی ٹیس گی .... مجھے برى كلى .... پيندنيس آئى .... به كهرا پناول صاف كراد ... ليكن آخ كل بات كهه كرول صاف کرنے کا دستورختم ہوگیا... بلکداب ریہوتا ہے کدوہ اس بات کواور اس شکایت کو دل میں لے کر پینہ جاتا ہے ... اس کے بعد کسی اور موقع برکوئی اور بات پیش آ گئی ... ایک گره اور پرگئی... چنانچهآ ہستہآ ہستہ ول میں گرین پزتی چلی حیاتی ہیں ....وہ پھر بغض کی

على التياركر في إلى ... اوريع في كنتي على أنهل على وتني يدام والى بـ

ا كالمرح معرت فحانوى دهد الله مديدة ايك اوراصول بيديان فرمايا كرجب تركس دوسرے کے ساتھ کوئی شکی کرو... یا چھاسلوک کرو... ہو سرف التدکومائنی کرنے کے لیے كرو... مثلاً كمي كي مدوكرو... يا كمي فقعي في سفارش كرو.... يا كمي كسيس تحداجها برناة كرويا كمي كى قرّت كرورة بيرس في ركروك شرالة كوراشي كرف كم اليرب برناد كرمها يول إلى الي آخرت خوارے کے لیے برکا مکردیا ہول۔.. جب اس نیٹ کے مرجود چھابرٹاؤ کردیکے اس مورت شی اس برتاؤ بر جلد کا انتظارتین کرد ہے اب اگر قرض کریں کر آ ہے ہے آیک مخض کے ماتھ اچھاسلوک کیا ... بھر اس فض نے تمہارے ایٹھے سلوک کا بدارا میں کی کے ساتھ کیں دیا ... اور اس فے تبارے احسان کرنے کو محی شلیم ہی تیں کیا ... تو اس مورت يس طا برب كمة ب كول مين مرود بدخيل بيدا بوكا كرين في واس كرماته يسلوك كيا فقا... اور اس في مير مد ساتحد ألنا سوك كيا... ليكن أفراً ب في ال كرا تجدا بها سوک مرف النگزدامنی آرئے کے لیے ماتھا۔ بواس میررٹ میں اس کی طرف ہے ہرے سلوك يربي وكايت بيدا أيش اوكى ...اس ليه كدة ب كاستصدتو مرف التدنولي كارمنا تھی ...اگران دواصولوں نے ہم سب کل کریٹر) تو چھڑا کیں کے قیام چھڑ نے تھر ہو دہ کیں اور اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے .... جوابھی میں نے آپ کے ساسنے تلاوت کی ... جس میں حضورافدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چڑخص متن پر ہوتے ہوئے چھڑا چھوڑ دی تو میں اس مخص کو جنت کے بیچوں بڑچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ (جلد ۲ س ۱۵۱)

# حضرت تحكيم الامت رحمه اللدكى غايت تواضع

حضرت تحكيم الامت مولانا تقانوي قدس اللدسر وفرمات بيل كه:

''میں ہر سلمان کوئی الحال اپنے ہے افضل ہجھتا ہوں ... اور ہر کافر کو احتالاً اپنے ہے افضل ہجھتا ہوں ... اور ہر کافر کو احتالاً اپنے ہے افضل ہجھتا ہوں ... یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں ند معلوم کتنے اعلیٰ در ہے کا ایمان ہو اور وہ مسلمان کو اپنے ہے افضل ہجھتا ہوں کہ اس وقت بظاہر تو وہ کافر ہے گئی کیا پہتہ کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی توفیق ہے افضل ہجستا ہوں کہ اس وقت بظاہر تو وہ کافر ہے گئی کیا پہتہ کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی توفیق ہے دے اور وہ بھے ہے ایمان کے اندرا آ گے بڑھ جائے ۔'' ہجب حضر ت تھا تو می رحمة اللہ علیہ بیر فر مار ہے ہیں تو ہم اور آپ کس شار وقطار میں جس ۔ (جلد 1 س کس شار

## فیکی کا خیال اللہ کامہمان ہے

میرے ﷺ حضرت کی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ''اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے .... آمین'' فرمایا کرتے تھے کہ:

''دل میں جو نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے کہ فلال نیک کام کرلو....اس کوصوفیاء کرام کی اصطلاح میں ''دوارڈ' کہتے ہیں ... فرماتے تھے کہ یہ ''دارڈ' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیا ہوااللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے ....اگرتم نے اس مہمان کی خاطر کی ....اس طرح کہ جس نیک کا خیال آیا تھا....وہ نیک کام کرلیا تو یہ مہمان اپنی قدر دانی کی دجہ سے دو ہارو بھی آ کے گا۔..آج آیک نیک کام کی طرف توجہ دلائی ....کل کودومرے کام کی طرف توجہ داائے گا اور اس طرح تمہاری نیکیوں کو بڑھا تا چلا جائے گا لئین اگرتم نے اس مہمان کی خاطر مدارت نہ کی بلکہ اس کو دھتکار دیا ۔۔ یعنی جس نیگ کام کرنے کا خیال تمہارے دل میں آیا تھا ۔۔۔ اس کو نہ کیا ۔۔۔ تو کیا ۔۔ نہ کیا ۔۔۔ تو چررفتہ رفتہ یہ مہمان آنا چھوڑ وے گا ۔۔۔ اور پھرٹیکی کرنے کا ارادہ ہی دل میں پیدا نہیں ہوگا ۔۔۔ نیکی کے خیالات آنا بند ہوجا کیں گے ۔۔۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے :

"كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ"

بعنی بدا تمالیوں کے سبب ان کے دلول پر زنگ لگ گیا....اور نیکی کا خیال بھی خیس آتا...اس لیے بدچھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں...ان کوچھوڑ نامبیں جا ہے اس لیے کہ بدیری نیکیوں تک پہنچادیتی ہیں۔

#### حاصل تضوف

حضرت عكيم الامت قدى الله سره في فرمايا كه:

'' وہ ذرائی بات جو عاصل ہے تصوف کا .... یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں ستی پیدا ہو ... مثلاً نماز کا وقت ہوگیا لیکن نماز کو جانے میں سسی ہورہی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے اور جب گناہ ہے : پچنے میں دل ستی کرے تو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے ۔.. ' پچرفر مایا کہ:

'' بس ای تے تعلق مع اللہ بیدا ہوتا ہے ... ای تے تعلق مع اللہ میں ترتی ہوتی ہے اور جس محض کو بیہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔'' (جلد یس ۴۳۳)

### حضرت تقانوئ كاايك سنت يرغمل

ایک مرتبہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ تھانہ میمون ہے پچھ فاصلے پرایک گاؤں میں دعوت میں تشریف لے جارہے تھے اور اہلیہ محتر مدساتھ تھیں .... جنگل کا پیدل سفرتھا.... کوئی اور فحض مجی ساتھ نہیں تھا .... جب جنگل کے درمیان پہنچے تو خیال آیا کہ انجمد للہ صفور اقدس صلی اطاد علیہ وسلم کی بہت می سنتوں پر ممل کرنے کی تو فیق ہوگئ ہے لیکن اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانے کی سنت پر ابھی تک مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا.... آج موقع ہے کداس سنت پر پھی عمل ہوجائے.... چنا نچداس وقت آپ نے ووڑ لگا کر اس سنت پر بھی عمل کرلیا.... اب ظاہر ہے کد دوڑ لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگائی یہ ہے اتباع سنت کی حرص کیکے کا موں کی حرص اجروثو اب حاصل کرنے کی حرص۔

#### انك مثال

حضرت مولانا اشرف علی تھا تو ی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محف آپ کا محبوب
ہاں ہے آپ کو انتہا درجہ کی محبت ہے اوراس محبوب کے دور ہونے کی وجہ سے بہت مرصہ
ہواں ہے اللہ ہے اور چیکے ہے
اس سے ملا قات نہیں ہوئی ... اچا تک وہ محبوب آپ کے پاس آتا ہے اور چیکے ہے
آ کرآپ کو چیچے ہے پکڑ کر زورے دیا لیتا ہے اور اتنی زورے دیا تا ہے کہ پسلیاں ٹوشنے
ہوئے رہے ہوئے لگتی ہیں اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے جس کے نتیجہ بی آپ چیخت ہیں اور
اپنے آپ کو چیزانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتم کون ہو؟ وہ جواب میں کہتا
ہوں اور تنہار افلاں محبوب ہوں ... اگر جمہیں میراید دیا ناپند تہیں ہے تو میں تنہیں چھوڑ دیتا
ہوں اور تنہار عرف ہوئے ہوئے اور زورے دیا وار بیشعر پر ہوئے ؟

نہ شود نصیب وٹمن کہ شود ہلاک حیفت سر دوستاں سلامت کہ تو نخیر آزمائی اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہمیں یہ اوراک عطا فربادے کہ یہ تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کی رصت کاعنوان جیں کیکن ہم چونکہ کمزور جیں اس لیے ہم ان تکالیف کو ما تکتے نہیں لیکن جب وہ تکلیف آگئی تو ان کی محکمت اور فیصلے ہے آئی ہے ۔۔۔۔ اس لیے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

#### سزامناسب اورمعتذل هو

حضرت تضانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کدالی سزامقرر کروجس بیل نقس پر تھوڑی مشقت بھی ہو... نہ بہت زیادہ ہو کہ نقس بدک جائے اور نداتنی کم ہو کہ نفس کواس ہے مشقت بی ندہو ... جیسے ہندوستان میں جب سرسید مرحوم نے علی گڑھ کالج قائم کیا ... اس وقت طلبہ پر
سیدازم کردیا تھا کہ تمام طلب بیج وقت نمازیں مجد میں با جماعت ادا کریں گے اور جوطالب علم
نمازے غیر جاخر ہوگاس کو جر ماندادا کرنا پڑے گا اور ایک نماز کا جرمانہ شاید ایک آنہ مقرر
کردیا ... اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جوطلہ صاحب شروت تھ ... دہ پورے مہینے کی تمام نمازوں کا
جرماند اکھیا پہلے ہی جمع کرادیا کرتے تھے کہ بیرجرمانہ ہم سے وصول کر کو اور نماز کی چھٹی ....
حضرت تھا نوی رحمة اللہ علیے فرماتے ہیں کہ اتنا کم اور معمولی جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدمی اکٹھا جمع
کرادے اور نما تنازیا دہ ہو کہ آدمی بھا گ جائے بلکہ در میاند اور معتدل جرمانہ مقرر کرنا چاہیے
مثل آٹھ رکھت تھل پڑھنے کی سزام تقرر کرنا ایک مناسب سزا ہے۔ (جدین ۱۸۸۳)

#### علت کے بارے میں سوال کا بہترین جواب

آیک صاحب بھیم الامت حضرت مولا ٹا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس اللہ مرہ کے
پاس آئے اور کسی شرقی سکنے کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فلال چیز کو کیوں حرام
کردیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت اور صلحت ہے؟ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ایک بات کا آپ جواب دے دیں تو میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا ... انہوں نے کہا
کہ دو کتیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں گئی ہے ... یچھے کیوں نہیں
گی؟ مطلب بیر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور صلحت ہے اس کا دخانہ عالم کا نظام چلار ہے ہیں
گی؟ مطلب بیر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور صلحت ہے اس کا دخانہ عالم کا نظام چلار ہے ہیں
مصلحتوں کا احاظہ کرلے ... حالات آب کی دور میں سائنس اتنی ترقی کے باوجود اس چھوٹے
مصلحتوں کا احاظہ کرلے ... حالات آب کی دور میں سائنس اتنی ترقی کے باوجود اس چھوٹے
موکہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتوں کا احاظہ کراو کہ فلال کیا ہے؟ الیے دماغ کی در لیے تم بیچا ہے
موکہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتوں کا احاظہ کراو کہ فلال کیا؟ بات دید ہے کہ اپنی حقیقت ہے بادا تغیت اور دل ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کی کے
طلال کیا؟ بات ہیہ ہے کہ اپنی حقیقت ہے بادا تغیت اور دل ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کی کے
طلال کیا؟ بات ہیہ ہے کہ اپنی حقیقت ہے بادا تغیت اور دل ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کی کے
طلال کیا؟ بات ہیہ ہے کہ اپنی حقیقت ہے بادا تغیت اور دل ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کی کے
علی میں اس تیم کے دوال ذہی میں آتے ہیں۔ (جدے 1800)

### حضرت معاويه رضى الثدتعالى عنه كاأيك واقعه

حضرت تفاتوى رحمة الله علياني حضرت معاويد ضى الله تعالى عندكا قصد كلهاب كمآب روزان تبجد کی نماز کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے ... ایک دن آپ کی آ کھ لگ گئی اور تبجد قضا ہوگئ ساراون روتے روئے گزاردیااورتو بواستغفاری کہ بااللہ ا آج میری جو کا ناغہ ہوگیا... اگل رات جب و علی تجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ و تبجد کے لیے بیدار کیا... آپ نے بيدار ہوكرد يكھا كديد بيداركرنے والاخض كوئى اجنبى معلوم ہوتا ہے آپ نے يوچھا كيتم كون ہو؟اس نے کہا کہ میں المیس موں ... آپ نے فرمایا کداگر تو المیس ہے تو تبجد کی نماز کے لیے أشانے سے تھے کیاغرض؟ وہ شیطان کہنے لگا ہی آپ اُٹھ جائے ....اور تبحد برزھ لیجے .... حضرت معاوید دخی الله تعالی عنه نے فرمایا کتم تو شجد ہے رو کئے والے ہو بہتم أشانے والے کیے بن گئے؟ شیطان نے جواب دیا کہ بات دراصل ہے ہے کہ گزشتہ رات میں نے آ پ کو تبجد كووت سلاديا اورآب كي تبجد كانا غركراديا ... ليكن سارادن آب تبجد چهو في يروت رب .... اوراستغفار کرتے رہے ...جس کے نتیج میں آپ کا درجہ اتنابلند ہوگیا کہ نتجد بڑھنے ہے بھی ا تنابلندنہ ہوتا...اس سے امیھا تو پیھا کہ آئے تبعد ہی پڑھ لیتے ...اس لیے آج میں خود آپ کو تبجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں تاک آپ کا درجہ مزید بلند ترجوجائے۔

#### أيك نواب كاواقعه

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفاثوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں الکھا ہے کہ کھنے ہیں۔ اس کی بڑی دہیں سے کہ کھنے ہیں ایک نواب تھے ۔۔۔ان کی بڑی دہیں ۔۔۔ جا سکیا دیں ۔۔۔ نوکر چا کروغیرہ سب پھھا۔۔۔ایک مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان نواب صاحب نے خود مجھے بتایا کہ ''میں اپنے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس یہ ساری دولتیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں گھا سکتا اور رہے ہیں گھیا سکتا اور رہے ہیں گھا سکتا اور

میرے معالی نے میرے لیے صرف ایک غذا تجویز کی ہے دوری کہ گوشت کا قیمہ بناؤ... اور ۔

اس قیمہ کو ایک گیڑے میں بائد ہے کر اس کا رس نکا لو اور چھچے کے ذریعے پیو ... اب و کیسے
دستر خوان پر ونیا مجر کے الواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں ... ہزارتم کی نعتیں
حاصل ہیں لیکن صاحب بہا در نمیں کھانے اس لیے کہ بیار ہیں ... ذاکر نے منع کر دیا ہے
ہتاؤ ... وہ دولت کس کا م کی جس کو انسان اپنی مرضی ہے استعمال نہ کر سکے ... اس کا مطلب
یہ ہوگئی ... ایک دوسرا آ وی ہے جو محت مزدوری کرتا ہے ... اس کا نتیجہ سے کہ وہ نعت بیکار
موائی سے جم کو جا کر لگتا ہے ... اب بتائے بید مزدور بہتر ہے یا وہ نواب بہتر ہے؟
عمانا اس کے جم کو جا کر لگتا ہے ... اور اس مزدوری کرتا ہے ... ساگ روٹی کھا تا ہے ... اور وہ
عمانا کا کہ تعنی اس کی زیادہ ہے ... اور اس مزدوری کرتا ہے ۔.. کہ اس مزدور کو نصیب
عمانا کا کہ تعنی اس کی زیادہ ہے ... اور اس مزدوری کرتا ہے ۔.. اور اس مزدور کو نصیب

### ایک عجیب وغریب قصه

حضرت علیم الامت رحمة الشعلیہ نے اپنے مواعظ بیں ایک قصہ تکھا ہے کہ ایک شیر
میں دوآ دی بستر مرگ پر سخ مرنے کے قریب شخا ایک مسلمان تقااورایک بیودی تھا...
اس بیودی کے دل میں چھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور چھلی قریب میں کہیں ملی ٹی ٹیمیں
مقی اوراس مسلمان کے دل میں روغن زیون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو الشاتعالی نے
دوفر شقوں کو بلایا... ایک فرضح سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک بیودی مرنے کے قریب
ہاوراس کا دل چھلی گھائے کو چاہ رہا ہے ... ہم ایسا کردکہ ایک چھلی کے کراس کے گھر کے
عاوراس کا دل چھلی گھائے کو چاہ رہا ہے ... ہم ایسا کردکہ ایک چھلی کے کراس کے گھر کے
فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک سلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون کھائے کو
دل چاہ رہا ہے اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے تو جا ق اور اس کا روغن
دکال کرضائع کردوتا کہ دو اپنی خواہش پوری نہ کرسکے .... چنا نچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے
مضن پر سطے ... دراستے میں ان دونوں کی ملاقات ہوگئی ... دونوں نے ایک دوسرے سے

يوچها كتم س كام ير جارب مو؟ آيك فرشة ني بتايا كدمين فلان يبودي كوچهل كلان جار ہا جول و مرے فرشتے نے کہا کہ میں فلال مسلمان کا روغن زیتون ضافع کرنے جار ما هول .... دونون کوتعجب موا که جم دونون کود ومتضا د کامون کا تھم کیوں دیا گیا؟ لیکن چونکه الله تعالی کا تھم تھا اس لیے دونوں نے جاکر اپنا اپنا کام پورا کرلیا... جب والیس آئے تو دونوں نے عرض کیا کہ بااللہ! ہم نے آپ کے علم کی تعیل تو کر لی لیکن یہ بات ہماری مجھ بین نہیں آئی کرایک مسلمان جوآ پ کے حکم کو مائے والا تھاا وراس کے پاس روغن زیتون موجو د تھا'اس کے باوجود آپ نے اس کاروغن زیتون شاکع کرادیا اور دوسری طرف ایک یبودی تقا اوراس کے پاس چھلی موجود نبیں تھی لیکن اس کے باوجود آب نے اس کو چھلی کھلا دی؟ اس لیے ہماری جمھے میں نیس آئی کہ کیا قصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہتم کو ہمارے کا موں کی حکمتوں کا پیتے نہیں ہے .... بات دراصل میہ ہے کہ جارا معاملہ کا فروں کے ساتھ اور ہے اور سلما نوں کے ساتھ کچھاور ہے .... کافرول کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونک کا فربھی و نیا میں نیک اعمال کرتے رہے ہیں.... مثلاً کھی صدقہ خیرات کردیا 'مجھی کسی فقیر کی مدد کروی اس کے بیزنیک اعمال اگر چدآ خرت میں ہارے ہاں مقبول نہیں ہیں .... لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیامیں چکا دیتے ہیں تا کہ جب بیآ خرت میں حارے یاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہواور ہمارے ذھے ان کی کسی نیکی کا بدلد باقی نه ہواورمسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے وہ بیر کہ ہم پیہ جاہے ہیں کدملمانوں کے گناہوں کا حماب دنیا کے اندر چکا دیں تا کہ جب سے ہارے یاس آئیں تو گناہوں ہے یاک وصاف ہوکر آئیں۔

البذااس بہودی نے جینے نیک اٹمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا.... صرف ایک نیکی کا بدلد دینا باقی تھا اور اب بہ ہمارے پاس آر ہا تھا.... جب اس کے دل بیس چھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کوچھلی کھلادی تاکہ جب بہ ہمارے پاس آئے تو اس کی تیکیوں کا حماب چکا ہوا ہوا وراس مسلمان کی بیاری کے دوران باتی سازے گناہ تو معاف ہو چکے متصالبتہ ایک گناہ اس محسر پر باتی متحالات ایک گناہ اس محسر پر باتی متحالات بین ہمارے پاس آ جا تا تو اس کا بیہ گناہ اس کے نامہ اعمال بین ہوتا...اس لیے ہم نے بیہ چاہا کہ اس کا روغن زینون ضائع کر کے اوراس کی خواہش کو و ٹر کراس کے دل پر ایک چوٹ اور لگا تیں اوراس کے ذریعا س کے گناہ کو بھی صاف کر دیں تا کہ جب بیہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک وصاف ہوکر آئے ہے۔ بیہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک وصاف ہوکر آئے ہے۔ بیہ ہماری بیچھوٹی می عقل ان حکمتوں کا احاط کر سکتی ہے؟ اللہ تعالی کی حکمتوں کے تحت کا تنات کا بینظام چل رہا ہے .... ان کی حکمتیں اس کا منات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا منات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا منات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا منات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا منات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا منات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا منات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا کات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا کات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا کیا کہ کات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کی حکمتیں اس کا کات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا کات میں متصرف ہیں۔ (جلا یس کا ان کی حکمتیں اس کا کات میں متصرف ہیں۔

### نگاه میں کوئی براندر ہا

حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا توی رحمۃ الشعلیہ کواس دور میں الشاتعالی نے عمل اور تقوی کا موند بنایا تھا ... ان کے ایک خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب آپ بیان فریاتے ہیں اور میں آپ کی جگس میں ہوتا ہوں تو جھے ایسا محسوس ہوتا ہوں تو جھے ایسا محسوس ہوتا ہوں تو جھے میں بھی ہوتا ہوں تو جھے ایسا محسوس کہ ہوتا ہوں اور دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں ... میں اپنے آپ کو جا تو رمحسوس کرتا ہوں ... جواب میں حضرت مولانا تھا تو کی رحمۃ الشدعلیہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ جوا پی حالت بیان کررہا ہوتا کر رہا ہوتا ہوں بیان کررہا ہوتا ہوں آپ کا سہ اوگ مجھے ایکھے ہیں میں سب سے زیادہ فراب ہوں۔

اییا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہروقت ان کو پیگرنگی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون ساعیب ہے؟ کون ساگناہ ہے؟ بٹس اس کوئس طرح دور کروں؟ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کروں؟ اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیٹا شروع کرے تو پھر دوسروں کے عیب نظر میں آتے اس وقت اپنی قکر میں انسان لگ جاتا ہے .... بہا درشاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ:

تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہاوروں کے دھونڈتے عیب وہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا ۔ یعنی جب تک دوسروں کود کیسے رہے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کے اندر یہ برائی ۔ ہے اور فلاں کے اندر یہ برائی ہے ... لیکن جب اپنی برائیوں پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی انتابر البین خود ہوں اس لیے کہ جب اپنا المال کا جائزہ لینے کی قبی ہوئی تو ساری گند گیاں اور برائیاں سانے آگئیں۔

یا در کھئے! کوئی انسان دوسرے کی برائی ہے اتناوا تقف نہیں ہوسکتا جتنا انسان اپنی برائی ہے واقف ہوتا ہے .... انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیسے کیسے ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چونکدا پی طرف نظر نہیں ... اپنے عیب سے بے خبر ہے ... اس لیے دوسروں کے عیوب اس کونظر آتے ہیں اس کوا بی پرواہ نہیں ہوتی ۔ (جلد یس ۵۷)

### ایک کےعیب دوسروں کومت بتاؤ

حضرت مولا نااشرف علی صاحب تقانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے
ہیں بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دوسرے کے اندر کوئی عیب دیکھوتو صرف ای کو بتاؤ کہ
تہمارے اندر بیعیب ہے ... دوسروں سے کہتے مت پھر وک فلال کے اندر بیعیب ہے ... اس
لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ سے تشہید دی ہے ... اور آئینہ صرف اس مختم کو
چیرے کے داغ دھیے بتا تا ہے جو تق اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ... وہ آئینہ دوسروں کوئیس
بتا تا کہ فلال مختم کے چیرے پر داغ وہ ہے گئے ہوئے ہیں ... ابندا ایک مؤمن کا کام بیہ ہے
کہ جس کے اندر کوئی برائی بیا عیب و کیے تو صرف ای سے کہ ... دوسروں سے اس کا تذکرہ
بذکرے کہ فلال کے اندر بیا عیب و کیے تو صرف ای سے کہ ... دوسروں کو اس کے عیوب کے
بارے میں بناؤگے تو اس کا مطلب بیہ کہ اس کام میں تمہاری نفسانیت شائل ہے ... پھروہ
دین کا کام نمیس ہوگا اور اگر صرف ای سے تنجائی میں مجت اور شفقت سے اس کو اس کے عیب پر

حبید کرو گئے تو بیاخوت اورائیان کا نقاضا ہے...لیکن اس کو خیر اور ذکیل سمجھنا کسی حال میں بھی جائز بیس ...اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچھنے اوراس پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (1 مین )

#### الكنفيحتآ موزقصه

حضرت عكيم الامت قدس الله سرون اين مواعظ مين اليك قصد لكصاب كدالي فخف کی حضرت خضر علیه السلام سے ملاقات ہوگئی...ای محض نے حضرت خضر علیه السلام سے کہا کہ حضرت! میرے لیے بیدعا فرمادیں کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف ندآئے اور ساری زندگی بے فم گزرجائے ... حضرت تصرعابدالسلام نے فرمایا کدیده عاتو میں نہیں کرسکتا اس لیے كدائ دنيا مين فم اور تكليف تو آئے گی ... البت ایك كام كرسكتا موں وہ يدكرتم ونيا ميں ايسا آ دی تلاش کرو جو تهمیں سب سے زیادہ بے غم یا کم غم والانظر آئے ... پھر جھے اس محض کا پہت بتادینا... میں اللہ تعالیٰ ہے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں اس جیسا بنادے .... فیخص بہت خوش ہوا کہ چلوالیا آ دی تو مل جائے گا جو بہت زیادہ آ رام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیہا بنتے کی دعا کرالوں گا...اب قاش کرنے کے لیے لگا ... بھی ایک آ دمی کے بارے میں فيصله كرتا كداس جيها في عاكراؤل كالمجردوسرا آدى اس سے زياده دولت مند نظرة تا تو هجريه فيصله بدل ويتا كنتين ...اس جبيها بننے كى دعا كراؤں گا...غرض كافى عرصه تك تلاش کرنے کے بعداس کوایک جوہری اور زرگر نظر آیا جوسونا جاندی ....جواہرات اور فیتی پیقر کی تجارت کرتا تھا... بہت بوی اور آ راسته اس کی وُ کان تھی ....اس کاگل بوا عالی شان تھا' بوی حیتی اوراعلی قتم کی سواری تھی 'نوکر جا کرخدمت میں گلے ہوئے تتے ...اس کے بیٹے بڑے خوبصورت اورنو جوان تنے ... ظاہری حالات دیکھیراس نے انداز ولگایا کہ بیخض بڑے عیش وآ رام میں ہےاس نے فیصلہ کرایا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا.... جب واپس جانے لگا تو خیال آیا که اس مخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے کہیں ایبانہ ہو کہ اندر ہے کسی بھاری یا پریشانی میں مبتلا ہوجس کی وجہ ہے میری موجودہ حالت بھی فتم ہوجائے...اس لیے اس جو ہری سے جاکر پوچھنا جا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے؟ چنانچہ پیخض اس جو ہری کے پاس گیا اور اس سے جاکر کہا کہتم بوئے عیش و آرام میں زندگی گزارر ہے ہوؤولت کی ریل پیل ہے ... نوکر جاکر گے ہوئے ہیں تو میں تم جیسا بنتا جاہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے اندرونی طور پر تنہیں کوئی پریشانی لائت ہواور کسی بیاری یا مصیبت کے اندر بنتا ہو؟ ۔

وہ جو ہری اس مخض کوجہائی میں لے گیا اوراس سے کہا کہ تمہاراخیال بدہے کہ میں بوے عیش وآ رام بین ہول بڑا دولت مند ہول بڑے تو کر جا کر خدمت گزاری بیں گے ہوئے ہیں لیکن اس دنیامیں جھے سے زیادہ عُم اور تکلیف میں کوئی مختص تیس ، وگا... پھر اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کا بڑا عبرتناک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ پہنچوبصورت اور جوان منے جوشہیں نظر آ رہے ہیں بیر حقیقت میں میرے بیچ نہیں ہیں جس کی جیسے میراکوئی لحداذیت اور بریشانی ے خالی تبین گزرتا اور اندر کے میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آ گ سلگ رہی ہے تم اس ے واقف نہیں ہواس لیے میراجیہا بننے کی ہرگز دُعامت کرانا...اب اس محض کو بیتہ چلا کہ جنے لوگ مال ودولت اور عیش و آرام میں نظر آرہے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیب اور پریشانی میں الرفارين ... جب دوباره حضرت خضرعليد السلام سے ملاقات مولى تو انبول في يو يهاكد ہاں بتاؤتم مس جیسا بنا بیا ہے ہو؟ اس مخص نے جواب دیا کہ جھے کوئی بھی مخص غم اور پریشانی ے خالی نظر نہیں آیاجس کے جیبا بنتے کی وعاکراؤں ... جفرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم ہے پہلے ہی کہ دیاتھا کہ اس ونیامیں کوئی بھی صحف تنہیں بے فم نظر نبیں آئے گا... البته میں تبہارے لیے بید عاکر تاہوں کہ اللہ تنہیں عافیت کی زندگی عطافر ہائے۔(علامیں ۱۱۰)

#### تكاليف كي بهترين مثال

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفاتوی قدس الله سره فرمات میں کدان تکالیف کی مثال الی ہے جیسے ایک آ دی کے جسم میں کوئی بیاری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کرنا تجویز کیا...اب مریش کومعلوم ہے کہ آپریشن میں چر پھاڑ ہوگی ... تکلیف ہوگ ... کین اس کے باوجود فاکٹر سے درخواست کرتا ہے کہ میرا آپریٹن جدی کردواور دوسروں سے سفارٹر بھی کرار ہا ہے ادرفا کر کو جماری فیس بھی دے رہا ہے ... کو کر اس مقصد کے اپنے چیے دے وہ ہے کہ میرے اوپر نشر جلافہ... وہ بیسب کو کو کول کرد ہاہے؟ اس لیے کہ دو جاماے کر ہے آپریش کی اورنشر چلانے کی تکنیف معمون اور وہ رش ہے... چندروز کے بعد ذخم کی مقامے موجائے گالیکن س آپریش کے بعد جو محت کی فقت سے دائی ہے وہ ای تکافیم ہے کہ ال کے مقامے میں بینکیف و کی دیئیے نہیں رکھتی اور جوا آماز جی بھاؤ کر رہے ہا کر چہ بھا ہر تکیف دے دہا ہے کہ نا اس مریض کے لیے اس وقت سے اس سے زیاد و مشفق اور جن کو کی اورئیس ب

#### موت اورآ خرت کاتصور کرنے کا طریقہ

بعد عادت منا جات متبول ... اودائية فرداد كارے فرخ بوتے كے بعد تعود اس تصور كرايا كردك بيد الله آئے والد ب ... اور كرى بين كل كرية جائے كيا بدد آئے كى آج ہے ... بيقور كرنے كے بعد بيده اكردك بالله الله ونيا كے كارون راور كام كان كيلين كل رہ اور كان البيا شاہ كرايا كام كركز مدل ب جوم كى آخرت كے اظہار سے مرے لئے ہاكت كانا عرف ہو ... دوزانہ بيقود كرايا كرو ... جب اكيد مرتبر موت كا دھيان اور تصور دل ير بيش مرائے كا ... اتوان شاہ اللہ في احد ح كرنے كي طرف تحب الدي مرتبر موت كا وسال الدي مرد بين

### پہلے انسان توین جاؤ

معزت تغانوی دهمة الفاعید کا ایک مشہور جمد ہے ...وہ یہ کہ آرجہیں موٹی بنتا ہے یا عابد زام بنتا ہے تو اس متعدد کے لیے بہت ساری خانہ جس کی جی وہاں بنتا ہے یا عابد زام بنتا ہے تو اس متعدد کے لیے بہت ساری خانہ کے بیاں تو انسان بنایا ہے جا تھ .... اگر انسان فزا انسان بنایا ہوئی بنتا تو بعد کی بات ہے .... او پنج بناتو بعد کی بات ہے .... او بنج کی بات ہے .... او بنج کی بات ہے .... او بند کی بات ہے ... او بند کی بات ہے ... او بات کی مقد ہے کہ بات ہے ... او بات کی مقد ہے کا بات ہے ... او بی بند اور ان کی مقد ہے کی بات ہے ... او بات کی مقاشرت کی جا کا اور انسان کی معاشرت کے اور انسان کو اسامی معاشرت کے اور انسان کو اسامی معاشرت کے اور انسان کی معاشرت کے اور انسان کو اسامی معاشرت کے انسان کو انسان

### صغيره ادركبيره گناموں كي مثال

حضرت تھا توی رہیہ احتہ علیہ قرمائے ہیں کہ چھوٹے گناہ کی مثال ایک ہے جیسے چھوٹی می چنگاری اور بزے گناہ کی مثال ایک ہے جینے بازی آگ اور بواا نگارا.... اب کو کی تھیں میسودی کر کہ بیاتو چھوٹی می چنگار کیا ہے اور بوی آگ تو ہے جیس ...الاؤ میں اے اپنے صفعہ فی میں رکھ لیتا ہوں تو اس کا تتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹی ہے چنگاری سادے صندوقی اور کیڑوں کو جلاکر داکھ کرد ہے گی۔

# مخلوق سے اچھی تو قعات ختم کر دو

فرمایا کردنیا میں راحت سے رہنے کاصرف ایک ہی نسخت وہ یہ کھنوق سے و تعات ختم کردومشلاً بیتو قع رکھنا کہ فلال فخض میر ہے۔ ساتھ اچھائی کرے گا... فلال میرے کام آئے گا... فلال فخض میرے دُکھ درد میں شریک ہوگا بیتمام تو قعات ختم کرکے صرف ایک ذات بعنی اللہ جل شانہ ۔۔۔۔۔۔۔ تو قع رکھو۔۔۔ اس لیے کہ کھوقات سے تو قع ختم کرنے کے بعد اگران کی طرف ہے کوئی اچھائی ملے گی تو وہ خلاف تو قع ملے گی ۔۔۔ اس کے منتج میں خوشی بہت ہوگی ۔۔۔ کیونکہ خلاف تو تع کمی ہے اور اگر کھوق کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھرزیادہ رہے نہیں ہوگا۔۔۔۔

# اصلاح نفس كيلئة ببهلاقدم

حضرت تصانوی رحمة الله علیے فرماتے جی کہ خصہ صبط کرنا سلوک وطریقت کا ایک باب عظیم ہے جو آ دمی اللہ کے راہتے پر چلنا چاہتا ہوا درا پی اصلاح کرنا چاہتا ہواس کے لیے پہلاقدم بیہ ہوگا کہ وہ اپنے خصہ کو قابو میں کرنے کی فکر کرے۔

### ایک کاعیب دوسرے کونہ بتایا جائے

دعزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قربایا کہ آئیندکا کام پیہ کہ چھھٹھ اس کے سامنے آئے گا اوراس کے اوپر کوئی عیب ہوگا تو وہ آئینہ سرف ای شخص کو بتائے گا کہ تمہارے اندر بیر عیب ہے۔۔۔ وہ آئینہ دوسروں ہے تیس کے گا کہ فلال شخص میں بیر عیب ہے اور نداس عیب کی دوسروں کے سامنے شیراور چر چا کرے گا۔۔ ای طرح مؤمن بھی ایک آئینہ ہے جب وہ دوسروں کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف ای کو خلوت میں خاموثی سے بتاوے ۔۔۔ ہائی دوسروں سے جا کر کہنا مؤمن کا کام نہیں بلکہ بیاتو نفسانیت کا کام ہے۔۔ اگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں بید خیال آئے گا کہ اس عیب کی وجہے اس کو ذکیل ورسوا کروں جبکہ مسلمانوں کو ذکیل اور درسوا کرنا حمام ہے۔۔

### ذہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حضرت تضافوی رحمة الله علیه قرماتے ہیں کہان حدیث میں زبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے لیکن اگر آپ نے اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو دی تکلیف ہوئی تو وہ اس حدیث میں داخل ہے... مثلاً آپ نے کسی سے قرض لیااوراس سے بیووندہ کرلیا کہائے ولول کے اندرادا بیگی کردوں گا...اب اگر آ ب وقت برادائيگي نبيس كريكة توان كويتادين كه مين في الحال ادائيگي نبيس كريكن استه دن كے بعدادا كرول كالم يحرجى اداندكر سكولة بحربتادو ... ايكن يد تحيك نيس ب كرآب اس كوافكادي يا كل در ویں گے لیکن آپ نہ تو اس کواطلاع ویتے ہیں اور نہ قرض واپس کرتے ہیں ....اس طرح آپ نے اس کو ڈی اذیت اور تکلیف میں جٹلا کردیا اب وہ شاتو کوئی بلان بناسکتا ہے .... نہ وہ کوئی منصوبه بندی کرسکتا ہاں لیے کداس کو پید ہی تین ہے کداس کوقرض واپس ملے گایا تبیں؟اگر ملے گا تو کب تک ملے گا؟ آپ کا پیطرز عمل بھی ناجائز اور حرام ہے ... حتی کہ حضرت تعانوی رحمة الله عليد في يبال تك فرماياكم إسكالك توكراور ملازم بسداب آب في حياركام ایک ساتھ بنادیے کہ پہلے بیگام کرو گھر بیگام ... پھر بیگام کرنا ... پھر بیگام کرنا ... اس طرح آ ب نے جار کاموں کو یا در کھنے کا بوجھاس کے ذہن پرڈال دیا...اگراپیا کرنا بہت ضروری نہیں ب تواکی ساتھ حیار کا مول کا او جھاس کے ذہن پڑئیں ڈالنا جا ہے بلک اس کو پہلے ایک کام بتادو... جب وہ پہلاکام کر چکتواب دوسراکام بتایا جائے ...دواس کوکر چکتو پھر تیسرا کام بتایا جائے... چنانچ خودا پنا طریقه بتایا که ش اینے نوکر کوایک وقت میں ایک کام بناتا ہوں اور دوسرے کام جواس سے کرانے ہیں ان کو یا در کھنے کا او جھاسے سر پر رکھتا ہوں ... او کر کے سر پر نہیں رکھتا۔۔۔ تا کہ وہ دبنی او جو میں جتلانہ ہوجائے۔۔۔ جب وہ ایک کام کرکے فارغ ہوجا تا ہے تو پھردوسرا کام بتا تا ہوں اس سے انداز ولگائے كه حضرت والا كى نگا كتنى دوررس تقى۔

### یه گناه صغیره ہے یا کبیرہ؟

حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس الندسر وفر ماتے ہیں کہ اوگ بہت اشتیال سے یوجھتے ہیں کہ فلال گناہ صغیرہ ہے یا کہیرہ ہے؟ اور یو چھنے کا مقصد سے ہوتا ے کما گرصفیرہ ہے تو کرلیں گے اورا گرکبیرہ ہے تو اس کے کرنے میں تھوڑاڈراورخوف محسوس ہوگا... جعزت فرمایا کرتے تھے کہ ضغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کی مثال ایس ہے جیسے ایک چنگاری اورایک بڑاا نگارہ... بھی آ پ نے کسی کو ویکھا کہ ایک چھوٹی ہے چنگاری کوصندوق میں رکھ لے...اور میسوچے کہ بیاتو ایک چھوٹی ہی چنگاری ہے ...کوئی عقلندانسان ایبانہیں کرے گا .... کیونکه صندوق میں رکھنے کے بعدوہ آگ بن جائے گی اورصندوق کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی ان سب کوجلادے گی اور صندوق کو بھی جلادے گی اور ہوسکتا ہے کہ وہ ایورے گھر کوجلا وے.... یکی حال گناہ کا ہے ... گناہ چھوٹا ہو یابڑا ہو ... وہ آگ کی چنگاری ہے... اگرتم اینے اختیار ہے ایک گناہ کرو گے تو ہوسکتا ہے کہ وہ ایک گناہ تہاری یوری زندگی کی یوٹجی خاتمشر كردے اس ليے اس فكر ميں مت يزوكه چھوٹا ہے يا برا بلكه بيد و يکھوكه گناہ ہے يانبيل .... بيد کام نا جائز ہے پانبیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس منع فر ہایا ہے پانبیں؟ جب یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی نے اس ہے منع فر مایا ہے تو پھراللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا حساس پیدا کر کے بیسوچوکہ بیرگناہ کر کے میں اللہ تعالی کو کیا منہ دکھاؤں گا...بہرحال 1.... جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتو اس وقت اللہ تعالی کے سامنے موجود ہوئے کا دل میں دھیان کرے اوراس کے ذریعے گناہ کو چھوڑ دے۔(اصلاحی نظیات جلد ۸)

## حکیم الامت حضرت تھا نو گ<sup>®</sup>اپنے دور کے مجد دیتھے

تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا توی قدس الله مره ... جقیقت میں وہ جمارے دور میں حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کے وارث میں اور اپنے عبد کے مجدو میں .... چنا نجے دو ہمیں بتا گے کہ میں جاری صلاحت اور ظرف کے مطابق کیا کرنا ہے اور کیا تمیں

کرنا ہے... شاید میہ بات ان سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے گا.... چنا نچرانہوں نے ہمیں دنیا کے بارے میں ایک اصول بتا دیا ... کہ دنیا گئی حاصل کرواور کس ور ہے میں حاصل کرواور دنیا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرو... بیاصول اصل میں تو مکان کے سلسلے میں بیان فرمایا کرآ دی کیسا مکان بنائے؟... لیکن میاصول تمام ضروریات زندگی پرالا گوہوتا ہے۔ فرمایا کر مکان جارمقا صدکیلئے بنایا جاسکتا ہے

پہلامقصدر ہاکش بعنی ایسامکان جس میں آ دمی رات گز ار سے ....اوراس کے ذرایعہ دھوپ ہارش سردی اور گرمی سے حفاظت ہوجائے....اب بیضرورت ایک جھونپڑی کے ذرایعہ بھی پوری ہوئلتی ہے....اس مقصد کے تحت مکان بنانا جائز ہے۔

دوسرا مقصد ہے '' آسائش' بعنی صرف رہائش مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ رہائش آرام اور آسائش کے ساتھ ہو ۔.. مثلاً مجھونیوں اور کچے مکان میں انسان جوں توں گزارہ تو کر لے گالیکن اس میں آسائش حاصل نہیں ہوگی اور آرام نہیں ملے گا۔۔.. ہوسکتا ہے کہ بارش کے اندر اس میں وحوب کی پیش بھی اندر آردی ہے ۔۔۔ اس اندر اس میں وحوب کی پیش بھی اندر آردی ہے ۔۔۔ اس کے آسائش مصل کرنے کیلئے مکان کو پکا بنا دیا تو یہ آسائش بھی جائز ہے کوئی گنا فہیں ہے۔۔۔ کے آسائش میں دوب آرائش بعنی اس مکان کی تجاوث آپ نے مکان تو پکا بنا لیا اور اس کی وجہ ہے آپ کے دیاروں پر پلاسٹر نہیں کیا ہے اور نداس پر رنگ ہے آسائش بھی حاصل ہے کین آرائش نہیں

ورون ہے اب رہا ک می عال ہے اوری اجملہ اس کے اس ہے بین ارا اس بی عالم کے ہیں ارا اس بیل ہے ... اس لئے کداس چردنگ وروفن ٹیس ہے جب آپ اس مکان میں وافل ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت خوش ٹیس ہوتی ... اب اپنے ول کوخوش کرنے کیلئے رنگ وروفن کرکے پھے زیب وزینت کرلے تو یہ بھی کوئی گنا و ٹیس ... اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی اجازت ہے بشرطیکد اپنے ول کوخوش کرنے کیلئے ہیآ رائش والاکام کرے۔

چوتھا درجہ ہے ' نمائش' بیعنی اس مکان کے ذریعے رہائش کا مقصد بھی حاصل ہو گیا.... آسائش اورآ رائش کا مقصد بھی حاصل کرلیا...اب بیدل جا ہتا ہے کہ اپنے مکان کوالیا بناؤں کد دیکھنے والے بیکین کہ ہم نے فلال فخض کا مکان دیکھا اس کو دیکھ کراس کی خوش ذوتی کی داددیتی پرفی ہے۔ اوراس کی بالداری کا پید چلتا ہے۔...اب اگراس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے آدمی اپنے مکان کے اندرکوئی کارروائی کرتا ہے تا کہ لوگ اس کو برا آدمی ہجھیں تا کہ لوگ اس کو دولت مند ہجھیں استا کہ لوگ اس کو دولت مند ہجھیں اور یصورت حرام ہے خلاصہ یہ ہے کہ رہائش حاصل کرنا جائز اسمائش حاصل کرنے کیلئے کوئی کا م کرنا جائز اسمائش حاصل کرنے کیلئے کوئی کا م کرنا جائز اسمائش اور دکھا و سے کیلئے کوئی کا م کرنا جائز الیکن نمائش اور دکھا و سے کیلئے کوئی کا م کرنا جائز الیکن نمائش اور دکھا و سے کیلئے کوئی کا م کرنا جائز الیکن نمائش اور دکھا و سے کیلئے کوئی کا م کرنا جرام اور نا جائز ہے۔...اور نمائش کی غرض سے جو چیز بھی حاصل کی جائے گئی وہ حرام ہوگی ۔ (جلد ۱۹۸۸)

### ایک بچے کا بادشاہ کو گالی دینا

تعلیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فر مایا کہ نظام حیورآباد

دکن کے ایک نواب صاحب سے ان کے وژیہ نے ایک مرتبان کی دعوت کردی اوران کو

اپنے گھر بلایا ... جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا پچروہاں پر کھیل

رہائتی ... نواب صاحب کو پچوں سے چھیز خوانی کرنے کی عادت تھی ... انہوں نے وزیر ک

نچ کو چھیڑ نے کیلئے اس کا کان پکڑلیا ... وہ بہت تیز طرار تھا وہ کیا جانے کہ نواب کون ہے

اور بادشاہ کون ہے بیچ نے بلت کر نواب صاحب کو گائی دیدی ... جب وزیر صاحب نے

نچ کے متر سے نواب صاحب کیلئے گائی ٹی تو ان کی جان نگل گئی کہ میر سے بیچ نے نواب

صاحب کو گائی دیدی اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے ... اب پیٹیس بیچ کا کیا

حشر کرے گا گا دیدی اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے ... اب پیٹیس بیچ کا کیا

حشر کرے گا گا اور کہا کہ میں ایمی

نواب صاحب نے روکا کرئیں مچھوڑو... یہ بچدی تو ہے باتی یہ بچدؤ بین لگتا ہے اور اس میں اتی خود داری ہے کہ اگر کوئی محض اس کا کان مرور وے تو یہ بچرفو رأ اس کے آگ مخصیار ڈالنے والانبیں ہے ... ملکہ بواذ بین اور خود دار ہے... اپنا بدلہ خود کینے والا ہے اور اپنے اور براعماد رکھنے والا ہے... ایسا کروکداس کا ماہانہ دفیقہ جاری کردو... چنانچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا...اس وظیفہ کا نام تھا وظیفہ دشام پین گالی دینے کا وظیفہ جھڑے جکیم الامت مولا نااشرف علی تھا تو کررھ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتم بھی یہ سوج کر کہ گالی دینے ہے وظیفہ جاری ہوتا ہے لہذاتم بھی جا کر نواب صاحب کو گالی دے آو نظا ہر ہے کہ کوئی بھی ایسا تہیں کرے گا... کیونکہ یہ طور پر اس بچ کے ضاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی حقاوت کا ایک مظاہرہ تھا گالی دینے کے باوجود بچ کونواز دیا ... لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی او جود بچ کونواز دیا ... لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کوگی گائی دے گا تو اس کو وظیفہ لے گا بلکہ اب کوئی گائی و سے قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کوگی گائی دے گاتو اس کو وظیفہ لے گا بلکہ اب کوئی گائی و سے تو بائی ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔

یجی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نکتہ نوازی کا ہے کہ کسی کو کسی تکتے ہواز دیا اور کسی کو کسی تکتے ہے نواز دیا اور کسی کو کسی تکتے ہے نواز دیا کسی کا کوئی عمل تجواز دیا کسی کا کوئی عمل تجواز دیا کسی تا اور کسی قانون کی پاینڈنییں .... و صعت رحمتی محل شدی ء میر کی دھت تو ہر چز پر وسیح ہے۔
اس لئے کسی کے ساتھ تا انصافی بھی نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جائے۔ (جامی ۲۲۸)

### قرب خداوندی کی مثال

 علیہ فرماتے ہیں کدای طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا تا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کراس کوا شالیس گے ...البندا ایداللہ کے داستے میں چلنے والوں کیلئے بشارت ہے۔ (ج ااس ۱۳۹)

# مولویت بیچنے کی چیز نہیں

تھلیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کی استاذیا بیٹنے کا واقعی اللہ میں استاذیا بیٹنے کا واقعی کرتے ہوئی کرتے ہوئی چڑفرید نے گے اور انہوں نے اس چیز کی قیت اوا کرنے گئے تو انہوں نے اس وقت ایک اور صاحب وہاں بیٹنے ۔۔۔ گئے جوان کے جانے والے تھے وہ دکا نداران کو نہیں جانتا تھا کہ یہ فلاں مولانا صاحب ہیں چنانچہ ان صاحب نے دکا ندارے کہا کہ یہ فلاں مولانا صاحب ہیں چنانچہ ان صاحب نے دکا ندارے کہا کہ یہ فلاں مولانا صاحب ہیں چنانچہ ان صاحب نے دکا ندارے کہا کہ یہ فلاں مولانا صاحب ہیں البنداان کیساتھ والیت کریں ... حضرت مولانا نے فرمایا۔

میں اپ موادی ہونے کی قبت نہیں لیزان پہتا ہی جورہ اس قبت ہوتی جھے۔ الو۔۔۔اس لئے کہ پہلے جو قبت تم نے بتائی تھی اس قبت برتم خوشد لی سے پہرز دینے کیلئے تیار تھ۔۔۔اب اگر دوسرے آ دی کے کہنے تم نے رعایت کردی اور دل اندرے مطمئن نہیں ہواں صورت میں وہ خوش دلی سے دینائییں ہوگا اور پھر میرے لئے اس چیز میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا لینا بھی میرے لئے حال نہیں ہوگا۔۔لہذا جتنی قبت تم نے لگائی ہے تن قبت لے لو۔

اس واقعہ ہے اس طرف اشار وفر مادیا کہ بیمولویت بیچنے کی چیز نہیں کہ بازار میں اس کو بیچا جائے کہ لوگ اس کی وجہ ہے اشیا کی قیمت کم کرویں۔ (جااس ۱۵۳)

# راحت والى زندگى كىلئے بہترين نسخه

تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمة اللہ علیہ فر ماتے میں کہ میں تنہیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بنا تا ہوں ....اگرتم اس نسخہ پرممل کرلو گے تو پھران شاء اللہ کسی کی طرف سے دل میں کو کی شکوہ شکایت اورگدیدائیں ہوگا وہ یہ کردل عن بیسوی لوک بیدد نیا خراب چیز ہے اوراس کی اصل دمنع می تکلیف چیچائے کمبلے ہے ....الہٰذا اگر بھے کی انسان یا جالور سے تکلیف پھنٹی ہے تو یہ تکلیف پہنچنا دیا کی تحتیق نطرت کے عین مطابق ہے اور اگر و نیاش کمی کی طرف سے تعییں اچھائی چینچ قواس پر تعمیس تجب کرنا جا ہے اور اس پرانڈ تعالیٰ کا فشراد کرنا جا ہے ہے ۔ (۱۵۱۵م ۱۹۹۱)

#### عبرتناك واقعه

صاحب ذاد کی آئی۔ مرجہ بازار کی اور کی اور کی اور جسد کا اعاد فیجی ہے کٹ لگا کر باتھ ہے کی اور ان کو جاڑا اور ساحب زادی کو پندا گی انب والی کو بازارے مزید کیڑے منظوہ کر ان کو جاڑا یا جارہ ہے ۔ اب وان دات صاحب زادی کا بی مشخلہ ہوگیا کہ کیڑ دان کے قبان کے تعان منظوم تن اور ان کو اپنے سامتے ہیڑ وائی اور ان کی اواز من کر ملف انداز ہوتی اور ای بھی بیسر پر باد ہود باہے ۔ فیجہ ہے ہوا کہ ساری دولت آئی ور مشخلوں شرخم ہوتی اور بعد بھی جاڈول بھیک کا بید اسے می زار بھی ما تک تے ہے اور جس بازار بھی ما تکتے ہے۔ ۔ دہ آئی ہی جس کے معرف میں خرج کر سکتے تھے ۔۔۔ کیکن ایساویال آیا کہ فقرو قاقہ کی نوبت آگی اب اگر صحیح مصرف پرخرج کرنا بھی چاہیں تواس کا کوئی راستنہیں ۔۔۔ ای لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کوئنیمت سمجھوٹیل اس سے کہ وومال چسن جائے۔(۱۹۳۰ء)

## حضرت تفانوي رحمة اللهعليه اورمعمول كي يابندي

حضرت شيخ الهندرجمة الله عليه جوحضرت مولانا اشرف على تفانوي رحمة الله عليه ك استاد تقدوه ایک مرتبه حفرت می گفر تفائد محلون آشریف الاست معفرت تفانوی رحمه الله عليہ کواہے استاد کے آنے پراتنی خوشی ہوئی اورا نکا اتنا اگرام کیا کہ ایک وقت میں دستر خوان بر 52 متم کے کھانے تیار کرائے جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تواپنے استادے فرمایا كه حضرت! ش في بيدوت بيان القرآن كى تالف كيك مقرر كردكها باكرآب كى طرف ے اجازت ہوتو کچھود پر جا کراینامعمول پورا کرلوں ... حضرت شیخ الہندرممة الله عليہ تے فرمایا کہ بال بھائی ضرور جاؤ... حضرت فغانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تالیف کے كام كيلية بيغة كياليكن كام مين ول نبين لكا اس التي كداستاذ تشريف لائ موسة بين...ان کے پاس بیضنے کوول جاہ رہاہے اس کئے دو تین سطریں کھیں تاکہ ناغہ کرنے کی ہے برکتی نہ بواور پھراستاد کی خدمت میں حاضر ہوگیا....حضرت شیخ البند رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ ارب بعائى! تم تو ببت جلدى آ گئے؟ میں نے كہا كد حضرت! كام شى ول بى نيس لكا ميں في سوچا کہ شہ ناشہ نہ ہو معمول پورا ہوجائے اس لئے دونتین مطر لکھ کرمعمول پورا کرلیا اور حاضر موكيا ....وه برے بحى ايساق تھا يے نيس تھ كدائ بات برناراض موجاتے اور كہتے كداو ہم تو تمہارے پاس آئے اور تم تصنیف کرنے جارہے ہو؟ ... یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شیخ البند رحمة الله عليه بھى انبى كے استاد تھاس لئے اجازت ديدى۔ (ج١١ص٤)



باب دوم

ارشادات

مفتى أعظم بإكستان

حصرت مودا نامفتي محد شفيع رحمه الله

# کام کرنے کا بہترین گر

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے ہے کہ جوکام فرصت کے انتظار میں ٹال دیا .... وہ کل گیا .... وہ گل گیا ان کا م کرنے کا طریقہ بیا ہے کہ دو کا موں کے درمیان تیسر ہے کام کو گلسا دو .... اب تیسرا کام کرنے کا خیال آیا تو ان دو کاموں کے درمیان تیسر ہے کام کوز بردی تھسا دو .... وہ تیسرا کام بھی ہوجائے گا .... بی منصوب اور پال بیان بنانا کہ جب بیا کام ہوجائے گا تو بھر کام کریں گے بیسب ٹالنے والی ہا تیس ہیں اور شیطان عوماً ای طرح دھوکہ میں رکھتا ہے۔ (جلداس ۱۲)

## مال ودولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاسکتی

فرمایا که راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہیں...اسباب
راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں ....راحت اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے اور ہم
ہے آج اسباب راحت کانام راحت رکھ دیا ہے .... بہت سارار دیپیر کھا ہوتو کیا ہموک کے
وقت وہ اس کو کھا لے گا .... کیا اگر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اس کو پہن لے گا .... کیا گری
گئے کے وقت وہ پیداس کو تھنڈ کہ بنچا ہے گا؟ بذات خود نہ تو یہ پیدراحت ہے اور نہ ہی اس
کے ذریعے تم راحت خرید سکتے ہواورا گراس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید بھی لیے
مثلاً آرام کی خاطر تم نے اس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیس ...اوجھے کپڑے
خرید لیے .... گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیا ... لیکن کیا راحت حاصل ہوگئی؟ یا در کھو ابحض

ان اسباب کوجمع کر لینے سے راحت کال جاتا کوئی ضروری نیس ... اس لیے کہ ایک شخص کے پاس راحت کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن صاحب بہا در کو گوئی گھائے گئیر نیز نیس آتی ... بستر آ رام دہ ... اینز کنڈ بیشنڈ کمرہ اور نوکر جا گرجی پھے موجود ہیں ... لیکن نیز نیس آری ہے ... بستر آ رام دہ ... اینز کنڈ بیشنڈ کمرہ اور نوکر جا گرجی ہے ہے موجود ہیں بینن نیز کلی؟ راحت ملی؟ اور ایک و و شخص ہے جس کے گھرید نہ پی چھیت ہے ... بلکہ مین کی جا در ہے ... نہ جا رہائی ہے بلکہ فرش پرسو رہا ہے ... نہیں آبی ہا تھا ہے ہمرکے نیچے رکھا اور سیدھا فیند کے اندر گیا اور آ تھے گھنے کی جم پور نیند کے کرم کے گور نوب کوئی یا اس کو؟ اس کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے لیکن راحت بل گئی ... یا در کھوا اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ موجود نہیں تھے لیکن راحت بل گئی ... یا در کھوا اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسروں ہے آگے بڑھے کی فکر میں لگ گئے تو خوب مجھے لوکھا سباب راحت تو جمع موجود نہیں راحت تو جمع کے اور دوسروں ہے اسباب راحت تو جمع موجود نہیں کے لیکن راحت کی بھر محل شہوگی۔ (جلدامی د)

# حضرت مفتى محمرشفيع صاحب كامعمول

حضرت منتی محر شفتی عصاحب قدس الله سره بهیشه محنت سے حاصل ہونے والی آ مدنی کا بہیرواں حصد اور بغیر محنت کے حاصل ہونے والی آ مدنی کا دسواں حصد علیمہ الفائے میں رکھ دیا کرتے تھے اور آ پ کا میساری زندگی کا معمول تھا... اگر ایک روپی بھی کہیں ہے آ یا تو ای وقت اس کا دسواں حصد نکال کراس کی ریز گاری کر اگر اس لفائے میں ڈال دیے .... اور اگر سوروپ آر چاس قبل میں تھوڑی کی دشواری ہوتی تھی کہ ای الحال تو نے ہوئے ہوئے ہی موجو وثنیس ہیں .... اب کیا کریں .... اس کے لیے مستقبل انتظام کرنا پڑتا تھا... لیکن ساری عربی اس قبل سے تعلق نہیں و یکھا اور میں نے وہ تھیلا کھی ساری عربی خالی تیل کریں ہوتا ہے کہ جب آ دی اس طرح تکال تکال کال کال کال کال کراگ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیلا تحو یا دولاتا رہتا ہے کہ جمعے خرج کرواور کی تیجے مصرف پر لگاؤ۔ کراگ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیلا تحو یا دولاتا رہتا ہے کہ جمعے خرج کرواور کی تیجے مصرف پر لگاؤ۔ اللہ تو الی ان کی برکت سے انفاق کی تو فیق عطافر مادیتے ہیں۔ (جداس ۸۲)

# ممتحن ہے۔خارش کرنا

کسی زمانہ میں میرے پاس یو نیورٹی ہے ایم اے اسلامگ سنڈیز کے پرپ جا ٹیخے کیلئے آ جایا کرتے تھے ... اور میں لے بھی لیا کرتا تھالیکن لینے کیا شروع کئے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی قطار لگ گئی ... بھی کوئی ٹیلیفون آ رہا ہے بھی کوئی آ وی آ رہا ہے اور آ دی بھی ایسے ... جو بظاہر بڑے دیا نتدار اور امانت وار اور ثقافتم کے لوگ با قاعدہ میرے پاس ای مقصد کیلئے آتے ... اور ان کے ہاتھوں میں نمبروں کی ایک فہرست ہوتی اور آ کر کہتے ہیں کہ ان نمبروالوں کا فررا خاص خیال رکھنے گا۔

ایک مرتبہ ایک بڑے عالم محض بھی اس طرح فمبروں کی فہرست لے کرآ گئے ... میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! بیتو بڑی فلط اور تا جائز ہات ہے کہ ... آپ بیسفارش لے گرآ گئے ہیں ... ان شاء اللہ من وانصاف کے مطابق جو جیتے نمبر کا مستحق ہوگا ... استے نمبر لگائے جا کینگے ... جوایا انہوں نے فورا قرآن کریم کی ہیآ ہے بیٹر عددی۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكُنَّ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا (موروالنا)

فرمایا کدمولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے عام آ دی کا شیطان تو دوسرے طریقوں سے بہکا تا ہے اور جوشیطان مولوی کو بہکا تا ہے وہ مولوی بن کر بہکا تا ہے .... ان عالم صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قرآن کریم بیس ہے کہ سفارش کرو ....اس لیے کہ سفارش بڑے اجر وثواب کا کام ہے اس لیے بیس سفارش نے کرآیا بول ...خوب بچھ لیجے کہ یہ سفارش جا تزمیس ۔ (جلدام ۹۵)

# مدرسه کے مہتم کاخود چندہ کرنا

حضرت والارجمة الله عليه فرماتے بين كه بعض اوقات چنده وصول كرنے كے ليے كئى بؤے مولانا صاحب يا مدرسہ كے كئے يا كوئى بؤے مولانا صاحب يا مدرسہ كے مہتم خود چنده وصول كرنے كئى ياس چلے گئے توان كاخود چلے جانا بذات خود

ا یک د باؤ ہے کیونکہ سامنے والافخض بیہ خیال کرے گا بیرتو بڑے مولانا صاحب خود آئے ہوئے ہیں اب میں کیےا نکار کرواں اور چنا نچیدول نہ چاہتے کے باوجوداس کو چندہ دیا۔۔۔۔ بیرچندہ وصول کرنا جائز نہیں ۔ (جلداس ۱۰۵)

#### دعوت كاانوكهاوا قعه

جارے ایک بزرگ گزرے ہیں ....حضرت مولانا محد اور لین صاحب کا تداهلوی قترس الله سره ... الله تعالى ان كے درجات بلند فرمائے... آمين ... ميرے والد ما جدر حمة الله عليہ کے بہت گہرے دوستوں میں ہے تھے ... لا ہور میں قیام تھا... ایک مرتبہ کرا جی تشریف لائے تو دارالعلوم کورگی میں حضرت والدصاحب سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے ... چونکہ اللہ والے برزرگ تھے ... اور والد صاحب کے بہت مخلص دوست تھے ... اس لیے ان کی ملاقات ہے والد صاحب بہت خوش ہوئے ... میج ویں بجے کے قریب دارالعلوم ينيح تنص ... والدصاحب في ان ب يوجها كدكهال قيام ب؟ فرمايا كدآ كره كالونى مين ايك صاحب كے يهال قيام ہے كب واپس تشريف لے جائيں گے؟ فرمايا كل ان شاءالله والبس لا مورر والله موجاؤل كا... بهر حال!... يَجْهُد مريات چيت اور ملاقات کے بعد جب واپس جانے گئے تو والدصاحب نے ان سے قرمایا کہ بھائی مولوی ادر لیس .... تم اشخے دنوں کے بعد یہاں آئے ہو ...میرادل حابتا ہے کہتمہاری دعوت کروں ...لیکن میں بیسوچ رہا ہوں کے تمہارا قیام آ گرہ تاج کالونی میں ہے اور میں بیمال کورنگی میں رہتا ہوں ...اب اگر میں آ ب ہے بہ کہوں کہ فلال وقت میرے پہال آ کر کھانا گھا کیں .... تب أو آپ کويس مصيب ميں وال دول گا...اس ليكل آپ كوداپس جانا ہے كام بہت ے ہوں گے ...اس لیے دل اس بات کو گوارہ فیس کرتا کہ آپ کو دوبارہ بیباں آنے کی تکلیف دول کیکن رہیمی مجھے گوارہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لا کی اور بغیر دعوت کے آپ کو روا شکردول... اس کے میری طرف سے دفوت کے بدلے بیرمورو نے بدیدر کھ لیل ۔ مولانا محدادر لین صاحبؓ نے وہ مورو بے کا نوٹ اپنے سر پررکھ لیا...اور فر مایا کد میتو

اً ب سنه عظم دمهند بلای آهمند عط فرمادی ... آب کها دعوند کاش فسانجی حاصل دو گیا ... اورکوئی تکلیف می انترانی ثرین بلای اورتجراجازید سند کردون بروکت .

# سہا گن وہ جسے بیاحیا ہے

صفرت مفتی مینا صب دحمت الته علیہ (عدل زبائل کیا ایک مثمی) بہت کتا ہے ہے۔ شاہ کرتے تتے ... فرد کے کہ:

# کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

منتی توشیقی صاحب قدس مروا تهل مرحوم کالک شعر ببت پاسا کرتے تھے: قبیس ہے چینٹمی کوئی زمانے ش مطلب ہو ہے کہ جو چیز بھی انڈری ل نے پیدا کی ہے اپنی تفت ورمشیت سے پیدا فرمائی ہے ۔۔۔ اگر تورکر و کے تو ہرائیک کے اندر تعکمت اور مسحت نخر آئے گیا گئی ہوتا ہیہ ہے کہ آ دمی صرف برائیوں کو دیکتا رہتا ہے ....اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا....اس وجیہہے وہ بددل ہوکرظلم اور ناانصافی کاار تکاب کرتا ہے۔(جلد میں ۳۹)

#### امير ہوتواييا

حضرت مفتی محرشفیع صاحب قدس الله سره ایک واقعه سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم د یوبندے کی دوسری جگہ سفر پر جائے گگ تو ہمارے استاد حضرت مولا ٹااعز ازعلی صاحب رحمة الله عليه جودار العلوم ويوبنديس "فيخ الادب" كي نام ع مشهور تقهوه بھی ہمارے ساتھ سفریٹل تھے .... جب ہم اشیشن پر پینچے تو گاڑی کے آئے بیل ویر متى ... مولا ناعز ازعلى صاحب فرمايا كدحديث شريف مي ب كدجب تم كبيل سفر ير جاؤ توكمي كوا بنا امير بنالو...لېذا بميں جسى ابنا امير بنالينا چاہيے...مفتى صاحبٌ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم ٹنا گرو تھے وہ استاد تھے ... اس لیے ہم نے کہا کہ امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے...امیر توہے بنائے موجود ہیں....حضرت مولانائے یو جھا کہ کون؟ جم نے کہا کدامیر آپ ہیں اس لیے کدآپ استاد ہیں ....جم شاگر وہیں ....حضرت مولانا نے کہا اچھا آپ لوگ مجھے امیر بنانا جاہتے ہیں ہم نے کہا کہ جی بال .... آپ کے سوااورکون امیرین سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن امیر کا ہر تھم ماننا ہوگا اس لیے کدامیر کے معنی میہ ہیں کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے ہم نے کہا جب امیر بنایا ہے تو ان شاءاللہ ہر حکم کی اطاعت بھی کریں گے...مولا نانے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں امیر ہوں اور میرانکم ماننا جب گا ڑی آئی تو حضرت مولا نائے تمام ساتھیوں کا کچھ مامان سر پراور کچھ ہاتھ میں اُٹھایا اور چلنا شروع کردیا....ہم نے کہا کہ حضرت میہ کیا غضب کررہے ہیں؟ ہمیں اُٹھانے دیجے ....مولا نانے قرمایا کہ نہیں .... جب امير بنايا ہے تو اب تھم ما ننا ہوگا اور بدسامان مجھے أفھائے دیں.... چنا نچہ وہ سارا سامان أشما كرگا ژي ميں رکھاا ور پير پورے سفر ميں جہاں کہيں مشقت کا کام آتا تو

وہ کا م خود کرتے اور جب ہم چکھ کہتے تو فوراً مولا نا فرمائے کہ دیکھوں ہم نے مجھے امیر بنایا ہے اورا میر کا تکم ماننا ہوگا۔۔۔لہٰذا میرا تکم مانو' ان کو امیر بنا نا ہمارے لیے قیامت ہوگیا۔۔۔ جنیقت میں امیر کا تصور بیہے۔( جلد اس ۸۱)

# سنت اور بدعت کی دلچیپ مثال

میرے والدصاحب قدس الله سروکے پاس ایک بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ الله علیہ ' وعا جو' تشریف لایا کرتے تھے ... بلیٹی جماعت کے مشہورا کابر میں سے تھے اور بڑے تجیب و غریب بزرگ تھے .... ایک دن آ کر انہوں نے والد صاحب ہے جیب فواب بیان کیا اور فواب میں میرے والد ماجدگود یکھا کہ آپ ایک بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہیں اور آپھاوگ ان کے پاس ہیٹے ہوئے ہیں اور آپ ان کو پھھ بڑھا رہے ہیں ... حضرت والا صاحب نے بلیک بورڈ پر چاک ہے ایک کا ہند سے بھی پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کے بیاں بیٹھے ہوئے کے باس کے بیاس کے پڑھا کہ یہ کیا ہے ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک ہے ایک کا ہند سے بعد آپ نے اس کے بعد اس کیا ہوگوں نے جواب دیا کہ بیدوں (۱۰) ہوگیا .... پھرایک نقط اور لگا دیا اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا ۔ اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا۔ اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا۔ اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا ۔ اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا ؟ اوگوں نے تبایا کہ اب ایک بزار (۱۰۰) ہوگیا۔

گیا... پھر فرمایا کدائی ہے معلوم ہوا کہ بائیں طرف کے نقط اس عدد کو دیل گنا کم کررہے
ہیں پھر فرمایا کددائیں طرف جو نقط لگ رہے ہیں وہ سنت ہیں اور بائیں طرف جو نقط لگ
رہے ہیں وہ بدعت ہیں... و کیھنے میں بظاہر دونوں نقط ایک جیسے ہیں لیکن جب دائیں
طرف لگایا جار ہا ہے توسنت ہے اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی الشعلیہ سلم کے بتائے ہوئے
طریقے کے مطابق ہیں اور جو بائیں طرف لگائے جارہے ہیں تو وہ اجر وثو اب کا موجب
ہونے کے بجائے اور زیاد واس کو گھٹا رہے ہیں اور انسان کے عمل کو ضائع کردہے ہیں...
بس سنت اور بدعت میں بیفرق ہے ... بھائی اور ین سارا کا ساراا تباع کا نام ہے جس وقت
ہم نے جو کام کہد دیا اس وقت اگر کرو گے تو باعث اجر ہوگا اور اگر اس سے ہٹ کر اپنے
د ماغ ہے سوچ کرکرو گے تو اس میں کوئی اجر وثو اب نہیں ۔ (جلداس ۱۳۸۸)

# حضرت ابوبكراور حضرت عمررضي الله عنهما كانماز تنجد بإهنا

 ضرورت نہیں ... جس ذات کوسنانامقصود تھا اس نے س لیا ... اس کے لیے بلند آواز کی شرط نہیں ... اس کے بعد آپ نے بلند آواز کی شرط نہیں ... اس کے بعد آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عندے اپوچھا کہ آپ آئی زورے کیوں پڑھ رہے تھے ... انہول نے جواب بیس فرمایا کہ بیس اس لیے زورے پڑھ رہا تھا کہ موٹ اللہ علیے والوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھاگؤں پھر آپ کی اللہ علیے وسلم نے حضرت صدیق اکروف والوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھاگؤں پھر آپ کی اللہ علیے وسلم نے حضرت عاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندے فرمایا کہ 'تم اپنی آواز کو تھوڑ اساکم کروؤ' (ابوداؤ زجادہ اس ۱۳۰)

#### بنئے سے سینانا سوباؤلا

حضرت مفتی محرشفی صاحب قدس الله مره بهندی زبان کی ایک مثال اور کہاوت سایا کرتے ہے کہ ان کے بہاں یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ "بنے سے سانا سو باؤلا '
یعنی اگر کوئی مخض یہ دعوی کرے کہ بین تجارت بیں بنے سے زیادہ سیانا اور ہوشیار ہوں اور اس سے زیادہ تجارت جا تا ہوں ... تو وہ باؤلا اور پاگل ہے اس لیے کہ حقیقت بیں تجارت کے اندر کوئی مخض بنے سے زیادہ سیانا نہیں ہوسکتا .... یہ کہاوت سنانے کے بعد فرماتے جو مخض یہ وعوی کرے کہ بیس سحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم سے زیادہ محبت رکھنے والا مسلی اللہ تعالی منہم سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں وہ حقیقت بیں یا گل ہے .... ہوتو ف ہے .... اہم ق ہے ۔... اس لیے کہ محابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں وہ حقیقت بیں یا گل ہے .... ہوتو ف ہے .... اہم ق ہے ۔... اس لیے کہ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے بڑا عاشق اور محبت کوئی اور نہیں ہوسکتا ۔ (جدوس ۱۹۷۱)

## دل توہے ٹوٹنے کیلئے

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس الله سره ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اب قو وہ زبانہ چلا گیا ... پہلے زبانے میں یونانی حکیم ہوا کرتے تھے ... وہ کشتہ بنایا کرتے تھے ... سونے کا کشع ... جاندی کا کشتہ ... حکمیا کا کشتہ ... اور نہ جانے کیا کیا کیشے تیار کرتے تھے اور کشتہ بنانے کے لیے وہ سونے کو جلاتے تھے اورا تناجلاتے تھے کہ وہ سونا را کھ بن جاتا تھا اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیا وہ جلایا جائے گا اثنا تی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا... اب جلا جلا کر جب شتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلا تیار ہوگیا... کوئی اس کو ذراسا کھالے تو پہہ نہیں کہاں کی قوت آ جائے گی ... تو جب سونے کو جلا جلا کر ... منام ناکر پامال کر کے را کھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہوگیا گار کہ کی کر را کھ بناکر تیارہ وگیا گیا کہ بنا کہ فناکر دو گے ... تب بیہ کشتہ بن جائے گا ... اس میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی قوت قائم کے وہ اور اللہ تعالی کی تجلی گاہ بن جائے گا ... اب دل اللہ تعالی کی تجلی گاہ بن جائے گا ... اب دل اللہ تعالی کی تجلی گاہ بن جائے گا اس دل کو جتنا تو ٹرو گے اتنا ہی بیار للہ تعالی کی تجلی گاہ بن جائے گا اس دل کو جتنا تو ٹرو گے اتنا تی بیار للہ تعالی کی تجلی گاہ بن

تو بچا بچا کے نہ رکھ اے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو فلت ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تم اس پرجتنی چوٹیں لگاؤگہ۔۔۔انتاہی یہ بنانے والے کی نگاہ میں مجبوب ہوگا۔۔۔۔۔ بنانے والے نے اس کوالی لیے بنایا ہے کہ اے توڑا جائے ۔۔۔۔اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلاجائے اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیابن جاتا ہے۔(جلداس ۲۳۱)

## وزن بھی کم اوراللہ بھی راضی

بیں نے حضرت والد ماجد مولانا مفتی محرشفتے صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت ڈاکٹر عبد اللہ علیہ سے کی بار بہ مضمون سنا...مواعظ میں بھی پڑھا... بیکن بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کامضمون نظرے گزراجس میں آنسا تھا کہ 'آج کل لوگ اپنے بدن کا وزن کم کرنے کے لیے طرح طرح کے نیخے استعمال کرتے ہیں' کس نے رونی چھوڑ دی ... کس نے ورپیر کا کھانا چھوڑ دیا .... آج کل کی اصطلاح میں اس کو 'ڈائٹنگ' کہتے ہیں .... یورپ میں اس کا بہت رواج ہے ہیں جو اس وہاء کی طرح پھیلی ہوئی ہے اس کا مقصد ریہ ہوتا ہے کہ جم کا وزن کم ہوجائے اور خاص طور پرخوا تین میں اس کا اتنارواج ہے کہ گولیاں کھا کھا کہ گوزن کم

کرنے کی کوششیں کرتی ہیں اور بعض اوقات اس میں مربھی جاتی ہیں...' اس کے بعدوہ ڈاکٹرنگھتا ہے کہ میرے نزویک وزن کم کرنے کاسب سے بہترین طریقہ بیہ ہے کہ آ دمی نہاتو سمی وقت کا کھانامستقل جیوڑے ... ندرو فی تم کرے بلکہ ساری عمراس کومعمول بنالے کہ جنتنی مجوک ہےاس سے تھوڑا ساتم کھا کر کھانا بند کردےاس کے بعداس ڈاکٹر نے بعیدیہ بات کھی ہے کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے بیتر دوہوجائے کہ کھانا کھاؤں بانہ کھاؤں.... اس وقت کھانا چھوڑ وے .... جو تحض اس بیمل کرے گا اس کو بھی بدن بڑھنے کی اور معدے ك خراب بون كى شكايت نبيس بوكى اورنداس كودًا كُنْك كرن كى خرورت وثين آئ كى.... ي بات حضرت مولا نا اشرف على صاحب تعانوي رحمة الله عليه كل سل كميل لكه حِيْكَ تقه... اب جاہوتو وزن کم کرنے کی خاطر اس مِمَل کرلو.... جاہوتو اللّٰہ کوراضی کرنے کی خاطر اس مشورے بڑھل کرلو ... لیکن اگرنشس کے علاج کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیکل کرو کے تقاس کام میں اجروثواب بھی ملے گااوروزن بھی کم جوجائے گااورا گرصرف وزن کم کرنے ك خاطر كرو كي توشايدوزن توتم بوجائي ليكن اجروثو البنيس ملے گا۔ (جلد مس ٢٥٧)

## مہمان ہے باتیں کرناسنت ہے

حضرت مفتی محرشفتی صاحب رحمة الندعلیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھ ....وہ
باغیں بہت کرتے تھ .... جب بھی آتے تو بس ادھراُ دھرکی باغیں شروع کر دیے اور اُکے
کانام ند لیتے .... ہمارے سب بزرگوں کا پیطریق رہا ہے کدا گرکوئی محمان بن کر ملئے
کے لیے آتا تو اس کا اگرام کرتے اس کی بات سفتے اور حتی الا مکان اس کی آشفی کی کوشش
کرتے بیکام ایک معروف آ دی کے لیے بزامشکل ہے .... جن لوگوں کی زندگی معروفیات
سے بھری ہووہ جان سکتے جن کہ بیکام کتنا مشکل ہے لیکن حدیث شریف بین آتا ہے کہ
حضورا قدس سلی الندعلیہ وسلم کامعمول بیتھا کہ جب آپ سلی الندعلیہ وسلم ہے کوئی شخص سلنے

کے لیے آتا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے بات کرنا شروع کرتا تو آپ اس کی طرف ہے کہی مذہبیں موزتے تھے .... جب تک وہ خود ہی مندند موثر ۔... اس کی بات ختے رہے تھے .... چنا نچے حدیث کے الفاظ ہیں کہ "حتی یکون ہو المنصر ف" ( شاکل ترفی ) حتی کہوں ہو المنصر ف" ( شاکل ترفی ) حتی کہ دہ خود ہی نہ چلا جائے .... یکام بڑا مشکل ہے ... اس لیے کہ بعض لوگ کجی بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں ... ان کی پوری بات پوری توجہ سے منزا ایک مشکل کام ہے ... لیکن حضور صلی اللہ علیہ و کم کی سنت کی وجہ ہے ہمارے بزرگوں کا بیطر یقدر ہا ہے کہ آئے والے کہا ہے کہ آئے ۔ اللہ علیہ و کہا ہے کہ آئے والے کہا ہے کہ آئے ۔

#### عبرتآ موز واقعه

حضرت مفتی محر شفتی صاحب قد س الله مره نے ایک واقعه سایا کہ بچپن میں جب میں چھوٹا سابچ قاسا ہے قیل اس کے بیان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور دیو بند ہندوستان میں اس زیائے کے بیونا سابچ قیل آج کل کے بیول کی طرح نے شخصیل تو شخیس ۔۔ ایے ہی چھوٹے پورے چھوٹے کھیل آج کل کے بیول کی طرح نے شخصیل تو شخیس ۔۔ ایے ہی چھوٹے پورے بیان کراس سے بیچ کھیلا کرتے شخے ۔۔ ایک بیورا پہلے تیج کی طرف از کایا ۔۔ دوسرے بیا کراس سے بیچ کھیلا کرتے شخے ۔۔ ایک بیورا پہلے تیج کی طرف از کایا ۔۔ دوسرے نیج کی طرف از کایا ۔۔ دوسرے نیج کے بیان کورا کے لیتا بیان کورا پہلے تیج کی اور وہ دوسرے ایک پورالے لیتا بیان کی ساتھ کھیل رہا تھا ۔۔ بہت سارے بیان کورا پہلے تیج کھیل آئے ہوئے کی اور اے لیتا بیورا کے بیان کورا ہے جھے رہ جاتا ہے ۔۔ بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا ۔۔ بہت سارے بیان کورا تا جو بہت کی اور ا آگے بردھ جاتا ہے اور ہرم تبدوہ مجھ کورا تا ہوں تو ہے ایک بیورا کے لیتا ہوں تک کے سارے ایک ایک کے سارے ایک ایک کرائے تا ہوں تا ہوں کے بیان کو کی پورا آئیں اور بھائی جتنے پورے لاگے ایک ایک کرے تم ہوگے ۔۔ اب میرے پاس کوئی پورائیں اور بھائی جتنے پورے لاگے کہا ہوں کے سارے بورے ہار گیا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تھائی جند پورے لاگا کا ہورا تا ہوں کی کورائیں اور بھائی جتنے پورے لاگا کہا ہورا کی تھان کے بیان اس سے وگئے ہو گئے ... فرماتے ہیں کہ جب میں سارے کے سارے پورے ہار گیا گیاں کے بھے آئی جگ یا دے کہا تھا تا ہوں تھائی کہا ہورائی کی ہورائیں اس سے وگئے ہو گئے ... فرماتے ہیں کہ جب میں سارے کے سارے پورے ہار گیا کہاں کے بھے آئی جگ یا دے کہ مجھے آئی شدید مداورا تنائم ہوالور میں اس پر اتنارہ یا کہائی کے اس کورائیں کے بھے آئی جگ کے اتنا شدید مداورائی تم ہوالور میں اس پر اتنارہ یا کہائی کہا کہائی کے بھورائیں اس کے دیا کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کوئی ہورائیں اس کیا کہائی کے بھورائیں کی دورائیں اس کی تا کی کوئی کی کوئی کوئیل کی کوئی کوئی کوئیل کی کوئی کوئی کوئیل کی کوئیل کی کوئی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کو

بعداس سے بڑے ہے بڑے نقصان برا تناصد منہیں ہوا...اور بیہ مجھا کہ آج تو میری كائنات لُك تَّىٰ... آج توميري دنياتياه ہوڭئ.... پيصد مداس وقت اتنا ہور ہاتھا كەيكى بزى ے بوی جائیداد کے لئے جانے پر بھی نہیں ہوتا... فرماتے ہیں کہ آج جب سوچا ہوں کہ سمَن بات بررویا تھا...کس بات برصدمہ ہوا تھا...کس بات برا تناغم کیا تھا...ان معمولی... بے حقیقت ... ہے قیت یوروں کے چھن جانے سے اتناصد مہ ہور ہا تھا تو آج اس واقعہ کو یادکر کے بلنی آتی ہے' کتنی حماقت کی ہات تھی ۔۔ کتنی ہے وقو نی کی بات تھی ۔۔۔ پھر فر مایا اب ہم مجھتے ہیں کہاس ونت ہم بے وقوف تھے ... بیج تھے ...عثل نیس تھی ...اس واسطے اس ب حقیقت چیز کے کھوجانے پرا تناصد مدکررہ تھاس کیے اب اس پر ہٹتے ہیں کیکن اب سجحتے ہیں کداب عقل آگئ ہے کہ وہ اپورے بے حقیقت تھے ... درحقیقت میروپے .... ہے.... یہ بنگلے...یہ جائیدادیں .... یہ کاریں یہ ہیں اصل چیز کہ جن کو انسان حاصل كرے ... يكن قرماتے ہيں كہ جب الله تبارك و تعالى كے پاس آخرت ميں پنج جاكيں ك اتواس وفت پنة چلے گا که بيرتمام چيزيں جن كےاوپر دنيا ميں لزر ہے تھے بيرز مين .... بيد جائیداد... میددولت ... بیگوشیال ... میه بن<u>تگل</u> ... میدکارین ... میدماری کی ساری ایسی ب حقیقت تھیں جیے کہ وہ سرگنڈے کے بورے ...اور جس طرح آج اس بات پر بنس رہے ہیں کہ پوروں کے چھن جانے ہے افسوس ہور ہا تھاائ طرح اس وقت ان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ جوکوشیاں ہم بنایا کرتے تھے... جائیدوں پر ....زمینوں پراور مال ودولت کی بنیاد پر جھگڑتے اور اکڑتے اور دنیا میں ان چیزوں کو دولت سمجھا کرتے تھے .... یہ حقیقی دولت نہیں تقى ... جقیقت میں دولت بیا قمال حنہ تھے جو جنت میں لے جائے والے ہیں۔

### دوسرول کی جو تیاں سیدھی کرنا

ایک صاحب حضرت مفتی محرشفیع صاحب قدس الله سره کی مجلس میں آیا کرتے تھ ۔۔. ایک دن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انہوں نے خودا پی مرضی ہے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سید ھے کرنے شروع کردیے اس کے بعدے ہر دفعہ وہ آگر

پہلے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے اور پھرمجلس میں جیٹھے مفتی صاحب رحمة الله عليه نے کئی وفعدان کو به کام کرتے و یکھا تو ایک دن ان کومنع کر دیا کہ بہ کام مت کیا كرو پحر بعدين بناياكه بات وراصل يقى كديدب عياره سيجها قفا كرمير الدر تكبر ب اوراس تکبر کاعلاج اپنی رائے ہے تجویز کرلیا کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کروں گا تو اس ے میرانکبر دور ہوجائے گا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہاس علاج سے فائدہ ہونے کے بچاع اس کوالنا نقصان ہوتا...اس لیے کہ جب جوتے سیدھے کرنے شروع كية ول دوماغ ميں يه بات بيدا موتى كرمي نے تواسخ آپ كومنا ديا... ميں نے تو تواضع کی حد کردی کہ لوگوں کے جوتے سید سے کرنے شروع کردیجے اس سے مزیدخود پسندی پیدا ہوتی اس لیےاے روگ دیا کر تنبارا کام پیٹیل اور اس کے لیے دوسراعلاج تجویز فرمایا... اب بتائے ... بظاہر و یکھنے میں جو خص دوسرول کے جوتے سید سے کرد ہاہے وہ ... متواضع معلوم موريا بيكين جانے والا جانتا بي كديدكام حقيقت بين تكبر بيدا كرريا بي... تواضع ے اس کا کوئی تعلق نہیں ... البذائنس کے اندرائنے باریک لکتے ہیں کہ آ دمی خودے اندازہ نہیں لگا سکتا ... جب تک کر کسی باطنی امراض کے ماہرے رجوع شاکرے اور وہ شہتائے كرتمهارا يعمل الثداوراس كرسول الشصلي الثدعلية وعلم كي مقرركي بهوئي حدك اعدر بيا نبیں؟ وہی بتاسکتا ہے کہ اس حد تک درست ہے اور اس حدے یا ہر میکل درست نبیں۔

## ميرے والد ما جداور دنيا کی محبت

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفع صاحب قدس الله مروکی ذات بیس ہمیں شرایت اور طریقت کے بشار نمونے و کھائی دیے ... اگر ہم ان کوند دیکھتے تو بیہ بات مجھ میں ندآتی کہ سنت کی زندگی کہیں ہوتی ہے؟ انہوں نے دنیا میں رہ کرسب کام کیے .... دری و قدریس انہوں نے کی ... فتوے انہوں نے لکھے ... تصنیف انہوں نے کی ... وعظ وہلیج انہوں نے کی ... بیری مریدی انہوں نے کی ... اور ساتھ ساتھ اسے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے عمال داری کے حقوق اداکر نے کے لیے عمال داری کے حقوق اداکر نے کے لیے عمال داری کے حقوق اداکر نے کے لیے تجارت بھی کی ... لیکن میسب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کدان کے دل میں ونیا کی مجب ایک رائی کے دانے کے برابر بھی داخل نہیں ہوئی ....

ساری عرحضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ویکھا کہ جب بھی کوئی شخص

ساری عرحضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ویکھا کہ آپ اس سے فرمات اللہ علیہ
اگر چدی پر ہوتے لیکن بعیش آپ کا یہ معمول ویکھا کہ آپ اس سے فرمات ارب
بھائی ! جھڑا چھوڑ واور یہ چیز لے جا کا اپنا حق چھوڑ دیے اور صفوراقد س صلی اللہ علیہ وہلم
کا بیار شاوستایا کرتے ہے کہ '' میں اس محفی کو جنت کے اطراف میں گھر والنے کا دمہ
دار ہوں .... جوجی پر ہونے کے با وجود جھڑا اچھوڑ دیے ' ... مفتی صاحب کو ساری عمر اس
مدیث پر عمل کرتے ویکھا ... بعض اوقات ہمیں یہ تر دو ہوتا کہ آپ جی پر تنے .... اگر
اصرار کرتے تو حق ل بھی جا تا لیکن آپ چھوڑ کرا لگ ہوجاتے ... پھراللہ تعالی نے آپ
کو وہنا عطا فرمائی اور ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذکیل ہوگر آئی ہے .... جمیسا کہ حدیث
شریف میں آتا ہے : ''دیمن جوضی آیک مرتبہ اس دنیا کی طلب سے منہ بھیرے تو اللہ
مخالی اس کے باس دنیا ذکیل کرکے لاتے ہیں ... وہ دنیا اس کے یاک ہے گوئی گر تی

حضرت والعرصا حب رحمه الله كى مجلس ميں ميرى حاضرى حضرت والعرصاحب رحمه الله كى مجلس ميں ميرى حاضرى حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كا جلس الوارك ون وواكرتى شى اس ليه كدائ فرائے ميں الواركى سركارى جيئى ہواكرتى تقى .... بيا ترى جلس كا واقعہ ہائى كيلى عبد حضرت والدصاحب كى كوئى مجلس نبين ہوئى .... بلك اگلى مجلس كا ون آنے ہے يہلے مى حضرت والا رحمة الله عليه كا انقال ہوگيا چونكہ والدصاحب رحمة الله عليه باراورصاحب فراش سے الل ليے آپ كے كمرے ميں مى لوگ جمع ہوجايا كرتے ہے ... والدصاحب جاريائى پر ہوتے .... اول سامنے نيچے اورصوفوں پر بيٹھ جايا كرتے تے .... اس روز لوگ بہت زيادہ آئے اور كمرہ يورا بحرگيا حتى كہ كہولوگ كھڑے ہوئى الاكر تے تھے .... اس روز لوگ بہت زيادہ آئے اور كمرہ يورا بحرگيا حتى كہ كہولوگ كھڑے بھى ہوگے اور تجھے حاضرى ميں

ہے کیکن اس کے دل میں اس کی محبت نبیس ہوتی ۔ (این بنب) (جلد س ۱۰۹)

تا خیر ہوئی... پی ذراد برے پہنچا... حضرت والدصاحب نے جب ججے دیکھاتو فرمایا... ہم یہاں میرے پاس آ جاؤییں ذراجیحکنے نگا کہ لوگوں کو پھلانگنا ہوا اور چیرتا ہوا جاؤں گا اور حضرت والدصاحب کے پاس جا کر جیموں گا... اگر چہدیات ذبن میں شخصرتی کہ جب بڑا کوئی بات کہنے تو مان لیٹی چاہیے لیکن میں ذراجیکیا رہا تھا... حضرت والدصاحب نے میری چکچاہت ویکھی تو دوبارہ فرمایا... تم یہاں آ جاؤجہیں ایک قصد ستاؤں ... خیر میں گی طرح وہاں بینج گیا اور حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھیا۔

والدصاحبٌ فرمائے گے کدا کیے مرتبہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی جلس ہورہی سے الدصاحبٌ فرمائے گے کدا کیے مرتبہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی قصد پیش آیا کہ جگہ تگ ہوگئی اور بھر گئی اور بیس فررا تا خیر سے پہنچا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم یہاں کہ حضرت والا نے دوبارہ فرمایا کہتم یہاں آجاؤ پھر بیس تھیں ایک قصہ سناؤں گا .... حضرت والدصاحبٌ فرمائے جیں کہ پھر بیس کی طرح بینے گیا۔

طرح بینے کیا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے باس جا کہ بیٹے گیا۔

تو حضرت والانے ایک قصر سنایا قصد بیستایا که ... مغل بادشاہ عالمگیر رحمد اللہ کے والد کے انقال کے بعد باپ کی جائیٹی کا مسئلہ کھڑا ہوگیا ... اور بدو بھائی سخے ایک عالمگیر اور دوسرے دارا هکوہ آپ شی رقابت تھی ... عالمگیر بھی اپنے باپ کے جائیش اور بادشاہ بننا جاہے ہے جائیں اور بادشاہ بننا جاہے ہے جائیں دارا شکوہ آپ کہ بھائی وارا شکوہ کی تخت کے طالب تنے ... ان کے زیانے میں ایک بزرگ سے جاگر اپنے حق میں دیا کہ ایک بزرگ ہے چائی ارادہ کیا کہ ... ان بزرگ ہے جاگر اپنے حق میں دعا کر اپنے حق میں دعا کر اپنے حق وولوں نے ارادہ کیا کہ ... ان بزرگ ہے جاگر اپنے جق میں دعا کر اپنے ہیں ہے ۔ اس وقت وہ بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ... ان بزرگ نے دارا شکوہ ہے کہا کہ میاں وقت وہ بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے دارا شکوہ نے کہا کہ ... نہیں دھرت میری مجال میں ہے کہ بیاں میرے باس آ جا داور تحت پر بیٹھ جاؤ دارا شکوہ نے کہا کہ ... نہیں دھرت میری مجال نہیں ہے تھی اس ایک بیاں آ جاؤ اور ان کے بزرگ نے پھر کہا کہ میں تہیں بیاں آ جاؤ اور ان کے بزرگ نے پھر کہا کہ میں تہیں بیاں آ جاؤ اور ان کے بزرگ نے پھر کہا کہ میں تہیں بیاں آ جاؤ اور ان کے بزرگ نے کہا کہ میں تو بیاں از جاؤ اور ان کے بزرگ نے پھر کہا کہ میں تہیں بیاں آ جاؤ اور ان کے بزرگ کے بات کے بات کے بات کی بیاں آ جاؤ اور ان کے بررگ نے پھر کہا کہ میں تہیں بیاں آ جاؤ اور ان کے بررگ کے بات کے بات

پاس نہ گے اور وہیں بیٹھے رہے ... ان ہزرگ نے فرمایا کہ .... اچھاتمہاری مرضی پھران بزرگ نے ان کو جونصیحت فرمانی تنمی .... وہ فرمادی اور وووا پس چلے گئے۔

ان کے جانے کے تھوڑی ویر بعد عالمگیرا گئے ....وہ جب سامنے بنچے بیٹھنے گئے ۔...وہ جب سامنے بنچے بیٹھنے گئے تو ان ہزرگ نے فرمایا کہتم یہاں میرے پائ آ جاؤ ....وہ فوراً جلدی ہے اشھے اور ان بزرگ کے پائ جا کر تخت پر بیٹھ گئے .... پھرانہوں نے ان کو جو تھیجت فر مائی تھی وہ فرما دی جب عالمگیر والپال چلے گئے .... تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کدان دونوں بھائیوں نے تو خود ہی اپنا فیصلہ کرلیا.... دارا محکوہ کو ہم نے تخت فرمایا کہ ان کا رکر دیا اور عالمگیر کو پیش کیا تو انہوں نے لے لیا... اس واسطے دونوں کا فیصلہ ہوگیا... اب تخت شاہی عالمگیر کو بلے گا چنا نچران کو ہی مال گیا۔

بيدا تعد حضرت تقانوى رحمداللد في حضرت والدقدس اللدم وكوسنايا\_ ( مبدس ٢٢٥)

## یه گناه حقیقت میں آ گ ہیں

حضرت مفتی محرشفی ساحب قدس الله سره فرمایا کرتے ہے کہ ....الله تعالیٰ نے بیہ جو فرمایا که اے ایمان والوالہ آئی آئی اور الله کی الله میں الله سرائی کی والوں کو آگ ہے بیچاؤ ''بیاس طرح کہا جارہا ہے جیسے آگ سامنے نظر آری ہے حالانکہ اس وقت کوئی آگ بیم کتی ہوئی نظر میں آری ہے .... بات ورائسل بیہ ہے کہ بیہ جینے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں .... بیا میں حقیقت میں آگ ہیں ۔... چاہو کہ مین میں کیا اور نے فیا جو گئاہوں سے بھری ہوئی ہو وہ ان مول کیان حقیقت میں گناہوں سے بھری ہوئی ہو وہ ان گناہوں کی وجہ ہے جہنم بی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں گناہوں سے بھری ہوئی ہو کہاری حس مثل میں ہوئی ورثہ جن کوگوں کو الله مثل ہوں کے بین اور ایمان کا فور عطافر ماتے ہیں ان کو بیان واقع آگ گ کی میں نظر آتے ہیں ان کو بیان واقع آگ گ کی میں نظر آتے ہیں ان کو بیان واقع آگ گ کی میں نظر آتے ہیں ان کو بیان واقع آگ گ کی میں نظر آتے ہیں ان کو بیاناہ واقع آگ گ

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الشعلیه فرمایا کرتے تھے کہ بید دنیا جو گناموں کی آگ سے بھری ہوئی ہے۔۔۔۔اس کی مثال بالکل ایس ہیں جیسے کس کر سے میں گیس بھر گئی ہو۔۔۔۔اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے۔۔۔۔ مرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے۔۔۔۔ایک دیا سلائی دکھاؤ گئے ہوا کم رہا آگ ہے دیک جائے گا۔۔۔ای طرح بیدا تمالیاں۔۔۔۔۔ گانا وجومعا شرے کے اندر بھیلے ہوئے ہیں۔۔۔۔ حقیقت میں آگ ہیں۔۔۔مرف ایک صور پھو تکنے کی دیر ہے۔۔۔۔ جب صور پھونکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ سے دہک جائے گا۔۔۔ ہمارے یہ برے اتحال بھی درحقیقت جہنم ہیں۔۔۔ان سے ایٹ آگ سے دہک جائے گا۔۔۔ ہمارے یہ برے اتحال بھی درحقیقت جہنم ہیں۔۔۔ان سے ایٹ آپ کو بیاؤاورائے الل وجھی بچاؤ۔ (جدم سے میرے)

## ول کی سوئی اللہ کی طرف

# رات الله کی عظیم نعمت ہے

مفتی محرشفیج صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ اس پرفور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ سب کوایک ہی وقت نیند کی خواہش ہوتی ہے... ورندا گریہ ہوتا

کہ ہر مخض نیند کے معاملے ٹین آزاد ہے کہ جس وقت جاہے وہ موجائے تو اب ریہوتا کہ ایک آوی کافت آشھ بجسونے کودل جاہ رہاہے... ایک آوی کابارہ بجسونے کاول جاہ رباب ایک آدی کا جار بجسونے کوول جاہ رہا ہے واس کا نتجہ بیاوتا کہ ایک آدی سونا جاہ رباہے اور دوسرا آ دی این کام میں لگا ہواہے اور اس کے سر پر کھٹ کھٹ کررہاہے ... تو اب مجیح طور پر نینڈنیس آئے گی ... ہے آ رای رہے گی اس لیے اللہ تعالٰی نے کا تنات کا نظام اپیاینادیا که هرانسان کو... جانورول کو... پرندول کو... چرندول کو... درندول کوایک ہی وقت میں نینداتی ہے ... مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کدایک وقت میں سونے کے نظام کے لیے کوئی بین الاقوا می کا نفرنس دو کی تھی ؟ اور ساری و نیا کے تمائندوں کو بلا کرمشورہ کیا آلیا تھا کہ کون سے وقت سویا کریں اگر انسان کے اوپر اس معاطے کوچیوڑ اجا تا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ایوری و نیا کا نظام اس طرح بناویتا کہ ہرآ دی اس وقت سور ہاہے اس لیے اللَّدْلَقَالَى نِے اپنے فَصْلَ وَكُرِم ہے ہرائيک کے دل شن خود پخو و بياحساس ڈال ديا كہ بيرات کا وقت سوئے کا ہے اور نیندگوان پر مسلط کر دیا ... سب اس ایک وقت بیس سور ہے ہیں اس لية آن كريم يمن فرماياك "و جعل النيل سكنا" (موره الانعام: ٩١) كررات كوسكون کا وقت بنایا... دن کومعیثت کے لیے اور ژندگی کے کاروبار کے لیے بنایا...اس لیے بہ نیند اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ... بس آتی بات ہے کہاس کی عطا ہے فائدہ اُٹھاؤاوراس کوڈراسایاو کرلوکہ بیرعطاکس کی طرف ہے ہے...اوراس کاشکراداکرلواوراس کے سامنے حاضری کا احساس کرلو... بیان ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ (جلد ہم ۱۳۷)

#### زبان کی حفاظت

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمضی صاحب رحمة الله علیہ کے ایک استاد تھ حضرت میال سید اصفر حمین صاحب قدس الله سر ویزے او نچے درجے کے بزرگ تھ اور حضرت میال صاحب کے نام ہے مشہور تھے .... حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک سرتبہ حضرت میال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آور جا کر بیٹے گیا تو حفرت میان صاحب کینے گئے کہ بھائی دیکھومولوں شفتے صاحب آج ہم عربی بین بات
کریں گے ... اردو میں بات نہیں کریں گے ... حضرت والد صاحب رحمة الله علیه
فرباتے ہیں کہ مجھے بوئی جیرانی ہوئی ... اس ہے پہلے بھی ایبائیوں ہوا ... آج بیٹے
عشائے ہو بی بین بات کرنے کا خیال کیے آیا ... بین نے یو جھا حضرت کیا وجہ ؟
حضرت نے فرمایا ... نہیں بس و ہے ہی خیال آگیا کہ مربی بی ہے اس کریں گے ... جب
میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل ہیں ہے کہ میں نے یو وی حصاب کہ جب
ہم دونوں ل کر بیٹھتے ہیں تو بہت ہا تیں چل پوٹی ہیں ... ادھراُدھر کی گفتگوشر و ع ہوجاتی
ہم دونوں ل کر بیٹھتے ہیں تو بہت ہا تیں چل پوٹی ہیں ... ادھراُدھر کی گفتگوشر و ع ہوجاتی
ہم دونوں ل کر بیٹھتے ہیں تو بہت ہا تیں چل پوٹی آئی ہیں ... ادھراُدھر کی گفتگوشر و ع ہوجاتی
ہم دونوں ل کر بیٹھتے ہیں تو بہت ہا تیں جات کرئے کا اہتمام کریں تو عربی شہریں روائی
کے ساتھ یونی آئی ہے اور نہ مجھے یوئی آئی ہے ... لہذا کچھ تکلف کے ساتھ مربی ہیں بولنا
کو سے الیاس مرب کے نتیجے ہیں بیڈ بان جو بے محابا جیل رہی ہے ... بیتا یو ہیں آ جائے گی

پھر حضرت میاں صاحب رحمة الشعلیہ نے فرمایا کہ .... بھائی اجماری مثال اس مختص جیسی ہے .... جوائی جاری مثال اس مختص جیسی ہے .... جوائی گرے بہت ساری اشرفیاں بہت سارے پینے لے کرسفر پر واٹ ہوا تھا اورا بھی اس کا سفر جاری تھا... ابھی منزل تک نہیں کا بڑیا تھا کہ اس کی ساری اشرفیوں کو بہت ہوگئیں اورا ب چندا شرفیاں اس کے پاس باتی رو گئیں ... اورا ب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنجال کر اور پھو تک پھو تک کرخرج کرتا ہے ... ہرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پرخرج کرتا ہے ... ہم ف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پرخرج کرتا ہے ... ہم ف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پرخرج فیا گرتا ہے ... ہم فیاری مزل تک پہنچ جائے۔
کرتا ہے ... فینوں جگہ برخرج نہیں کرتا ہے ... ہا کہ کی طرح وہ اپنی مزل تک پہنچ جائے۔
پھرفر ما یا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی ... اور عمر کے جو کھات اللہ تعالی نے عطا فر مائے تے ... ہے سب منزل تک جنچنے کیلئے مال و دولت اور اشرفیاں تھیں اگر ان کو صحح طریقے سے استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہوجا تا .... اور منزل کا راست ہموار موجوا تا لیکن ہم نے پیونیس کن کن چیزوں بیں اس کوخرج کردیا ... فیضے ہوئے گ

شپ گررہ چیں .... بجلس آ رائی ہورہی ہے اس کا متیجہ بید ہوا کہ بیرساری تو انائیاں ان فضول چیزوں میں خرج ہوگئیں اب پیٹرٹین کہ زندگی کے کتنے ون باتی ہیں ... اب بیرول چاہتا ہے زندگی کے ان اوقات کو تول تول کرا حتیاط کے ساتھ بھو تک مجموعک کر استعمال کرے ... جن لوگوں کو اللہ تعالی نے قرعطا فریائے ہیں ... ان کا بھر یمی حال ہوجا تا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زبان کی بیدولت عطافر ہائی ہے ... تو اس کو تھیک نمیک استعمال کروں ناماء بگر استعمال نہ کروں ۔ (جلدہ میں ۵۰)

#### زبان يرتالا ڈال لو

ایک صاحب معزت مفتی محرشفیج صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں آیا کرتے تھے ۔۔۔۔اور کیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا.۔۔ بس ویے ہی علیے کے لیے آجایا کرتے تھے ۔۔۔۔اور جب یا تیس شروع کرتے تو تھررک کا نام نہ لیتے ۔۔۔۔ایک قصد بیان کیا ۔۔۔۔وہ ختم ہوا تو دومرا قصد سنانا شروع کردیا ۔۔۔ جعزت والدصاحب برواشت کرتے رہتے تھے۔۔۔۔ایک روزانہوں نے محضرت والدصاحب ہے درخواست کی کہ میں آپ سے اصلای تعلق قائم کرنا جا بتا جول ۔۔۔ جا کہ محضرت والدصاحب نے قبول کرلیا اورا جازت وے دی ۔۔۔۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا اورا جازت وے دی ۔۔۔۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد کا جا ہوں کی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتادیں ۔۔۔ میں کیا پڑھا کروں ؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تھا رائی ہی وظیفہ ہے اوروہ یہ کہا ان بیان پرتالا ڈال اواور بیز بان جو ہروقت چلتی رہتی ہے ۔۔۔۔۔ چنا نچہ معرف انہوں نے جب زبان کو تا ہو میں گیا ۔۔۔ چنا نچہ مادی ختم جب نے در بیان کی اصلاح ہوگئی۔ (جد ہوس ایدا)

# مشتر کہ کارنامہ کو بڑے کی طرف منسوب کرنا

حضرت مولا ناصفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه کامعمول تھا کدروزان جب قر آن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو تلاوت کے دوران ہی قر آن کریم کی آجوں میں تدبر

بھی کیا کرتے تھے بھی بھی ہم اوگوں میں ہے کوئی یا حضرت کے خدام میں ہے کوئی موجود ہوتا تو جو بات تلاوت کے دوران ذہن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سامنے ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے... ایک روز حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ قر آن کریم کی تلاوت فرمارے تھے میں قریب میٹھا ہوا تھا جب اس آیت پریٹنے "وَالْهُ بَوُفَعُ ابْرَاهِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَاعِيْلُ" تَوْ عَلاوت رَوْكَ كَرْجِي عَلِيهِ إِلَى وَيَجْوِا قَرْ ٱنْ كَرَيْم كَى اس آیت میں اللہ جارک و تعالیٰ نے ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا ....اللہ تعالیٰ یوں مجمی فرما كنة تتص"وَ إذْ يَوُفَعُ إِبْرَاهِيُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ" (البقره ١٣٥) يعني اس وقت يا و حرو جب ابراہیم اورا سامیل دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح میان نیس فرمایا بلک پہلے حضرت ابراہیم علیدالسلام کانام لے کر جملے تعمل کردیا ک اس وقت کو یا دکرو که جب ابراهیم علیه السلام بیت الله کی بنیادین اُٹھارے تھے اورا ۳ عیل عليه السلام بھي ساعيل عليه السلام كا آخر ميں عليجدہ ذكر فريايا ... والدصاحب رحمة الله عليه نے فر مایا کد هفرت اساعیل علیہ السلام بھی بیت اللہ کی تغییر کے وقت حفزت ابراہیم علیہ السلام كے ساتھ ال عمل ميں برابر كے شريك تھے .... پھر اُٹھا كر لار ب تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیخروں ہے بیت الله كى تغير فرمار ب تصليكن اس كے باوجود قرآن كريم نے اس تغير كو براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا... مجروالدصاحب نے فرمایا کہ بات وراهل پیہے کہ اگر کوئی بڑا اور چھوٹا ووٹوں مل کر ایک کام انجام دے رہے ہوں توا دب کا تقاضایہ ہے کہ اس کام کو بڑے کی طرف مشوب کیا جائے اور اس کے ساتھ دیجھوٹے کا ڈ کر یوں کیا جائے کہ چھوٹا بھی اس کے ساتھ موجو د تھا... نہ بیا کہ چھوٹا اور بڑے دوٹو ں کو ہم مرتبہ قراردے کر دونوں کی طرف اس کا م کو برابرمنسوب کرویا جائے۔

اس بات کو حضرت والدصاحب رضمة الله علیه نے ایک اور واقعہ کے ذریعے مجھایا۔ فرمایا کدحدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنے قرماتے ہیں کد آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کا عام معمول تو پہ تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ کی کام بیں مشغول نہیں ہوتے تھے آپ قرباتے سے کہ عشاء کے بعد قیادہ کی کام بیں مشغول نہیں ہوتے تھے آپ قرباتے ہیں کہ بھی است بیس ہے کہ عشاء کے بعد قصے کہا نیاں کہنا ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرباتے ہیں کہ بھی حضور اقد بی سلی اللہ علیہ وسلی عشاء کے بعد حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ سلیانوں کے معالموں میں مشورہ فربایا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا ۔۔ دیکھے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کا تذکرہ فربایا تو یوں نہیں کہا کہ بھی سالہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کا تذکرہ فربایا کہ اور کم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ ہوتا تھا ہے جبو لے کا ادب کہ جب چھوٹا کی مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا ہے ہوتا گیا ہوتے کی طرف منسوب ترے کہ بڑے کی طرف منسوب کرے کہ بڑے کی طرف منسوب کرے کہ بڑے نے بیکا م کیا اور ہیں بھی وہی منسوب کرے کہ بڑے کے ساتھ تھا البنا تھی ہوتا کی اسلوب اختیار کیا کہ جھے اور اسائیل ملیا اسلام بھی ان کے ساتھ تھا البنا تھی ہوتا البنا کہ بھی ان کے ساتھ تھا البنا میں بیت اللہ کی بنیادیں بلند کررہ بے تھے اور اسائیل علیہ البنا میں گئی اور اسائیل علیہ البنا میں بیت اللہ کی اس نہ بیت اللہ کی اصل نب سے حضرت ایر اجبی طلیہ البنا م کھی ان کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام میں ان کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام میں ان کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام میں ان کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام کھی ان کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام کو ان کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام کی طرف کی گئی اور اسائیل علیہ البنا می کھرف کیا گیا۔ (بلام میں طرف کی گئی اور اسائیل علیہ البنا می کو کو کہ کو کیا گیا۔ (بلام میں کہ علیہ البنا میں کو کھی کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام میں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے ساتھ شال کیا گیا۔ (بلام میں کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی ک

#### ملك الموت سے مكالمه

حضرت مفتی محشفیج سا حب رحمة الله علیہ سے ایک واقعہ سنا کر کمی شخص کی ملک الموت سے طاقات ہوگی اس شخص نے شکایت کی کہ آپ کا بھی مجیب معاملہ ہے ... و نیا بیس کس کو گزا جا تا ہے تو و نیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ پہلے اس کے پاس نوٹس جیجیج میں کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوگیا ہے ... تم اس کی جواب وہی کے لیے تیاری کرو... لیکن آپ کا معاملہ بڑا مجیب ہے کہ جب چا ہے ہیں ... بغیر نوٹس کے آ دھمکتے ہیں میشنی بھائے ہوں ۔ کہ جب چا ہے ہیں ... بغیر نوٹس کے آ دھمکتے ہیں میشنی بھائے ۔ کہ میاں اور روح قبض کر لی ... یہ کیا معاملہ ہے؟ ملک الموت نے جواب ویا کہ میاں میں تو اس کہ بیان میں کیا کروں ... تم

....وہ میرانوٹس ہوتا ہے .... جب جہیں کوئی بیاری آئی ہے ....وہ میرانوٹس ہوتا ہے .... جب تمہارے سفید ہال آتے ہیں وہ میرانوٹس ہوتا ہے ... تمہارے لوتے آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے .... میں توات نوٹس ہیں تا ہوں کہ کوئی صدو حساب نہیں ... مگرتم کان ہی نہیں دھرتے .... بہر حال ایس لیے حضورافدس سلی اللہ تعلیہ وسلم فریارے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حریت کا وقت آتے خدا کے لیے اپنے آپ کو سنجال اواوراس صحت کے وقت کو اوراس فراغت کے وقت کو کام میں لے آؤ۔.. خدا جائے گل کیا عالم چیش آتے؟ (جدیس ۱۹۶۲)

### حضرت مفتى صاحب رحمها للداوروقت كي قندر

حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے عظم كريس اپنے وقت كوتول تول كر خرج كرتا مون تاكركوني لحد بيكارند جائ يادين كيكام يس كرار بيا ونياك كام يس گرزرے اور دنیا کے کام میں بھی اگر شیت مجھے جوتو وہ بھی بالآخردین ہیں کا کام بن جاتا ہے اور جمیں قیبحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات توہے ذرا شرم کی ی ... لیکن جمیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب انسان بیت الخلاء میں بیٹھا ہوتا ہے تو و ووقت ایسا ہے کہ اين مين نه قوانسان و كركر سكتا بي ... اس ليه كرو كركر ما مع ب اورندي كوكي اوركام كرسكتا باورميري طبيعت اليك بن كل بكر جووات وبال بيكاري يس كررات وه بهت بعارى ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کا م نہیں ہور ہا ہے اس لیے اس وقت کے اندر میں بیت الخلاء کے لو نے کووھولیتا ہوں تا کہ بیوفت بھی کسی کام شن لگ جائے اور تا کہ جب دوسرا آآ دی آ کر اس او فے کواستعمال کرے تو اس کو گندا اور برامعلوم نہ ہواور فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہے سوج لیتا ہوں کہ فلال وقت میں مجھے یائج منت ملیں گے ...اس یا کی منت میں کمیا کام کرنا ہے؟ یا کھانا کھانے کے فور آبعد پڑھٹا لکھٹا مناسب نبیل ہے بلکہ دس منٹ کا وقفہ ہونا جا ہے تو میں پہلے ہے موج کر رکھتا ہوں کہ کھائے گئے بعد دی منت فلاں کام میں صرف کرتے ہیں .... چنانچیاس وقت وہ کام کر ایٹا ہوں جن حضرات نے میرے والد ماجد رہمة الشعليہ کی

زیارت کی ہے ... انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندر سنر بھی کررہے ہیں اور قلم بھی على رہا ہے اور بلكه ميں نے تو ان كوركشہ كے اعمد دوران سفر بھى لكھتے ہوئے ويكھا ہے ... جس میں جھکے بھی بہت لگتے ہیں ...اورایک جملہ بڑے کام کاارشاد فر مایا کرتے تھے جو س ے زیادہ یا در کھنے کا ہے فریاتے تھے کہ دیکھوجس کام کوفرصت کے انظار میں رکھا وہ کل گیا ....وہ کام پھر نبیں ہوگا ... کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو زبردی ای کے اندرواخل کردوتو وہ کام ہوجائے گا۔ (جلد اس ١٩٥٥)

#### مقبرے ہے آ واز آ رہی ہے

حضرت مفتى محرشفع صاحب رحمة الله عليه كى اليك ظم يزهن كے قابل ہے جواصل ميں حضرت على رمنى الله تعالى عنه كے كلام سے ماخوذ ہے...اس نظم كاعنوان ہے "مقبرے كى آواز" جيماكدايك شاعرانة تخيل موتائ كدايك تبرك پاس كررر بي بين و و قبروالا گزرنے والے کوآ واز دے رہاہے ... چنانچہ وہ ظم اس طرح شروع کی ہے:

مقبرے برگزرنے والے سن مخبرا ہم برگزرنے والے سن ہم بھی اک دن زمیں پر چلتے تھے ہوتوں پاتوں میں ہم محلتے تھے

یہ کہہ کرائل نے زبان حال ہے اپنی واستان سنائی ہے کہ ہم بھی اس و ٹیا کے فرد تھے ... تمہاری طرح کھاتے ہے تھے ... لیکن ساری زندگی میں ہم نے جو پھھ کمایا....اس میں ہے ایک ڈرہ بھی ہمارے ساتھ ٹییں آیا اوراللہ تعالیٰ کے فضل وكرم ، جو يكونيك على كرنے كى تو فيق ہوگئ تقى ... و و تو ساتھ آگيا... لیکن ہاتی گوئی چیز ساتھ نہیں آئی ....اس لیے وہ گز رنے والے کوفیجت کرریا ب كرآج الدرايد حال ب كريم فاتحدكور عند مين كدكوني الله كابنده آكر الم ير غاتحہ یز ھاکراس کا ایصال ثواب کردے اورائے گز رئے والے تھے انجی تک زندگی کے پیلحات میسر ہیں جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

# گزری ہوئی عمر کامر ثیہ

جیرے والد ما جدفقہ کا اللہ مرہ نے اپنی عمر کے ۳۰ سال گزرنے کے بعد ساری عمراس پڑل فر مایا کہ جب عمر کے پھیسال گزرجاتے توا یک مرشہ کہا کرتے تھے عام طور پرلوگوں کے مرنے کے بعد ان کا مرشہ کہا جاتا ہے لیکن میرے والد صاحب اپنا مرشہ خور کہا کرتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے ''مرشہ عمر رفتہ'' بعنی گزری ہوئی عمر کا مرشہ سنہ اگر اللہ تعالی ہمیں قبم عطا فر ما کیس تب یہ بات بھی میں آئے کہ واقعہ بھی مرشہ سنہ اگر اللہ تعالی ہمیں قبم عطا فر ما کیس تب یہ بات بھی میں آئے کہ واقعہ بھی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ آئے تدو کی فکر کرنے کا موقع ہے کہ بقیہ زندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں لگ جائے' آئ جمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے طریقے سے کام میں لگ جائے' آئ جمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بھی تیس بھینے ہیں قب سب سے نا کہ وہ کا موں میں اور فضو لیات میں گزرد ہے ہیں جس میں نہ وہ ان کہ وہ ان کو کہاں جا ہا کھو دیا اور بر با دکر دیا' کوئی قدر و قیت نہیں ۔ ... اس کو جہاں جا ہا کھو دیا اور بر با دکر دیا' کوئی قدر و قیت نہیں ۔ ... کھنے ... دن ... میں نہیں اور فضو لیات میں گزرد ہے ہیں جس میں نہ تو دیا کا فائدہ ... دن ... میں نہیں اور فضو لیات میں گر در ہے ہیں جس میں نہ تو دیا کا فائدہ ... دن ... میں نہیں اور فسولیات میں گر در ہے ہیں جس میں نہیں دیو دیا کا فائدہ ... دن کا فائدہ ۔ ( جد میں ایں اور فسولیات میں گر در ہے ہیں جس

#### ایک تا جر کاانو کھا نقصان

یں بھی سوچ لیتا کہ ... اگر میں اس وقت کوڈ ھنگ کے کام میں لگاتا تو اس کے ذریعے دین کا اور آخرت کا اتبارہ افا کدواٹھا تا ...وہ رہ گیا ... جس کی وجہ سے بیفقصان ہوگیا۔ (جارہ سم ۲۱۳)

## وسترخوان جهاڑنے کا سیج طریقہ

میرے والد ماجد رخمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم و بویند میں ایک استاد تھے ....حضرت مولانا سیداعفر حسین صاحب رحمة الله علیه جود مطرت میال صاحب " کے نام مے مشہور تنے ... بڑے جیب وغریب بزرگ تھے ... ان کی با تمل من کرصی برکرام کے زمانے کی یاد تازه ہوجاتی ہے ... حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرماتے جيں كه ايك مرتبه مين ان كى خدمت میں گیا تو انہوں نے فر مایا کہ کھانے کا وقت ہے آؤ کھانا کھاؤ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا... جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دستر خوان کو کیٹیٹا شروع کیا .... تا کہ میں جا کر دسترخوان جھاڑ دول ... تو حضرت میاں صاحب نے میرا ہاتھ پکڑلیا اورفر ماليا كيا كررب موج ش نے كها كه حفرت دمتر خوان جها أنے جار ما بول ... حفرت میال صاحب نے یو چھا کہ وسر خوان جھاڑ نا آتا ہے؟ میں نے کہا حضرت .... دستر خوان جھاڑنا کوٹسافن باعلم ہے ... جس کے لیے با قاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو... باہر جا کر جماڑ دول گا... حضرت میال صاحب نے فرمایا کدای کیے تو میں نے تم سے یو چھا تھا کہ وسرخوان جمار ما آتا ہے یائیس؟معلوم ہوا كمتهيں وسرخوان جمار نائيس آتا... يس في کہا کہ گِرآ پ محصادیں ...فرمایا کہ ہاں دسترخوان جھاڑ نا بھی ایک فن ہے۔

پھر آپ نے اس دستر خوان کو دوبارہ کھولا اور اس دستر خوان پر جو یونیاں یا یونیوں کے ذرات سے ... ان کوالیک طرف کیا اور بڈیول کوجن پر پہلے گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا ... ان کوالیک طرف کیا ... اور روٹی کے چوچھوٹے ڈرات سے طرف کیا ... ان کوالیک طرف تح کیا ... اور جر سے بہاں ... ان کوالیک طرف تح کیا ... بار جھرے فرمایا کہ دیکھوںے چار چیزیں بیاں ... اور جیرے بہاں ان چاروں پیتے وال کی علیجہ ہے جھرہ جگہ مقررے ... بیاچو یونیاں بیان کی قلال جگہ ہے ... بیان کا ایک ان کا ان جگہ ہے۔ ... بیان کی قلال جگہ ہے ... بیان کوارٹ کے ان کی قلال جگہ ہے۔ ... بیان کی قلال جگہ ہے ... بیان کی قلال جگ ہے ... بیان کی قلال جگہ ہے ... بیان کی قلال جگہ ہے ... بیان کی قلال جگہ ہے ... بیان کی قلال جگ ہے ۔.. بیان کی قلال جگ ہے ۔.. بیان کی قلال جگ ہے ۔.. بیان کی قلال جگ ہونے کی جائے کی جو اس کی خوالی کی خوالی کی خوالیا کی قلال جگ ہے ۔.. بیان کی خوالیا ک

معلوم ہے کہ کھانے کے بعداس جگہ بوٹیاں رکمی جاتی ہیں....وہ آگران کو کھالیتی ہے ....اوران بڑیوں کے لیے فلاں جگہ مقررہے ... محلے کے کوں کو وہ جگہ معلوم ہے وہ آگران کو کھالیتے ہیں اور یہ جوروثیوں کے فکڑے ہیں اس ویوار پر رکھتا ہوں یہاں پر ندے چیل ... کوے آتے ہیں وہ ان کو اٹھا کر کھالیتے ہیں ... چھرفر مایا یہ سب اللہ تعالی کا رزق ہاں کا کوئی حصہ اللہ تعالی کا رزق ہاں کا کوئی حصہ اللہ خیمیں جاتے ہیں معلوم ہوا کہ دستر خوان جھاڑیا جاتے ہیں معلوم ہوا کہ دستر خوان جھاڑیا جھی ایک فن ہے اوراس کو بھی کے بھے کی ضرورت ہے۔ (جلد ہیں۔۱۲)

# ريل ميں زائدنشست پر قبضه کرنا جائز نہيں

ا یک مرتبه عفرت مفتی ساحب قدس الله سره نے بدستند بیان فرمایا کرتم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہو ... تم نے ڈے ب میں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈے میں ۲۲ مسافروں کے بیٹنے کی حمحائش ہے...اب آپ نے پہلے جا کرتین جارنشتوں پر تبلنہ کرلیااورائے لیے خاص کرلیااوراس پر بستر لگا کرلیٹ گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جولوگ سوار ہوئے ان کو بیضے کے لیے سیٹ فیس ملی ....اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں...اقویدنا جائز ہے ...اس لیے تمہارا حق تو صرف اتنا تھا کہ ایک آ دی کی نشست پر بیٹھ جاتے ... لیکن جب آ ب نے کی نشستوں پر بیٹے کرلیا اور دوسروں کے حَقّ كُويَا مَالَ كِيَا لُوَاسِ مُمْلِ كَ وَربيعِ تَمْ فِي ووكناه كِيدِ ... الكِ بدكرتم في صرف الكِ سیٹ کا تکٹ فریدا تھا ... پھر جب تم نے اس سے زیادہ سیٹوں پر قبضہ کرلیا تو اس کا مطلب بيہ واكه يميے ويتے بغيرتم نے اپنے حق ہے زيادہ پر قبضہ كرانيا ... ودمرا الناه به كيا كه ووسر مسلمان جمائيول كي سيث پر قبضه كرليا اوران كاحق پامال كيا....اي طرح اس عمل کے ذریعے دو گنا ہوں کے مرتکب ہوئے ... پہلے گنا ہے ذریعے اللہ کا حق يامال ہوا....دوسرے گناہ كافرر يع بندے كافئ يامال دوا۔ (جدداس عدد)

### دال اور خشکے میں نورانیت

### میز بان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے دالد ماجدقدی الله سره فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کوائے قول یافعل سے تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے جسے شراب پینا... چوری کرنا...زنا کرنا...گناہ کبیرہ ہے ... البذا اگرتم نے اپنے کسی عمل سے میز بان کو تکلیف دی تو بیا بذاء مسلم ہوئی بیسب گناہ کبیرہ ہے۔

## حضرت مفتى محمر شفيع صاحبُّ اور تواضع

حضرت ڈاکٹرعبدائنی صاحب رہت الشعلیہ نے بیدواقعہ سنایا کہ ایک مرتبدرایس روڈ کے مطب میں بیشا ہوا تھا ....اس وقت حضرت مفتی محد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ مطب کے سامنے ہے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف کوئی آ دی تھا...اور نہ بائیں طرف ... بس اسکیے جارہ شخے اور ہاتھ میں کوئی برتن اُٹھا یا ہوا تھا ... معنرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھاؤگ میرے پاس ہیٹے ہوئے تھے ... میں نے ان ہے او چھا بیصاحب جو جارہ ہیں ... آپ ان کو جانے ہیں کہ بیکون صاحب ہیں؟ پھر خود ہی جو اب دیا کہ کیا تم ہے با ورکر سکتے ہو کہ ہیے پاکستان کا ''مشقی اعظم'' ہے؟ جو ہاتھ میں پیٹی لیے جارہا ہے اور ان کے لباس و پوشاک سے ... انداز واوا ہے ... چال ؤ حال ہے کوئی ہے بھی فیس لگا سکنا کہ یہ استے بڑے عامد ہیں۔ (بلدہ سے ۲)

## رزق ایک نعمت ... کھلا نا دوسری نعمت

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ....آمین ایک مرتبہ فرمانے ملکے کہ ....کھانا کھانے کے بعدیہ جود عاپڑھی جاتی ہے کہ

لیعنی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے ... جس نے مجھے سیکھانا کھلایا اور مجھے سیرزق بغیر میری کوشش اور طاقت کے عطافر مایا ... جوشنس کھانے کے بعد سیوعنا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے (صغیرہ) گزاو معاف قرباو ہے جس ۔

پھر والدصاحب نے فرمایا کہ ....اس روایت میں صفور اقدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولفظ علیحدہ علیجہ و کر فرمائے ہیں .... ایک رز قلبہ اور دوسرے اطعمت یک اللہ تعالی نے بھی ارز ق دیا اور یہ کھانا کھلایا اب موال پیدا ہوتا ہے کہ .... ہب دونوں افقلوں کا مطلب ایک ہے تینی رز ق دیا اور کھانا کھلایا تو پھر دونوں کوعلیحدہ علیحدہ کیوں ذکر فرمایا ؟ .... ایک ہی لفظ کا بیان کردینا کافی تھا؟ .... پھر خود جواب دیا کہ دونوں یا تین علیحدہ علیحدہ ہیں .... اس لئے کہ رز ق حاصل ہونا ایک مستقل نعت ہو اور کھلانا مستقل دوسری نعت ہے ... اس لئے کہ بعض اوقات رز ق حاصل ہونے کی نعت کھلانا مستقل دوسری نعت ہے ... اس لئے کہ بعض اوقات رز ق حاصل ہونے کی نعت کے دوسری نعت ہوئے تیار ہیں اور ... ہر طرح کے پھل فردے کی نام ہونے گیا ہوئے تیار ہیں اور ... ہر طرح کے پھل فردے کے بھل فردے کے بھی ہوئے تیار ہیں اور ... ہر اور کے کھل فردے کے بھل فردے موجود ہیں لیکن بچوک نہیں لگ رہی ہے ... معدہ خراب ہے اور

... ذاکٹر نے کھائے ہے منع کیا ہوا ہے اب اس صورت میں در فنا حاصل ہے لیکن اطعمنا حاصل جیں ہے ... اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے لیکن کھانے کی صلاحیت اور اہنم کی قوت نہیں دی ہے ... بہر حال اس میں اللہ تعالیٰ کی تخصیر اور مسلحین ہیں کہ کسی کوکوئی لئمت عطافر بادی اور ... کسی کوکوئی لئمت عطافر بادی۔ (علدہ ص) )

#### حضرت مفتى صاحب رحمهاللداورمبشرات

میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیپوں افراد نے خواب دیکھے مثلاً خواب ملکی اللہ علیہ خواب میں جیپوں افراد نے خواب دیکھے مثلاً خواب میں اللہ علیہ وسلم کو میرے دوسرے خواب بے شار وسلم کو میرے والد ماجد کی شکل میں دیکھا ... یہ اور اس فتم کے خواب ککھی کر بھیجے تو حضرت والد صاحب افراد نے ویکھے ... چنا نچہ جب لوگ اس فتم کے خواب ککھی کر بھیجے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ....اور ایک رجمٹر جس پر بہی عنوان تھا دمبھر ات ' بھی خواب کا کہ رجمٹر جس پر بہی عنوان تھا دمبھرات ' بھی خواج رکھا تھا ۔...اس رجمٹر میں آقل کراد ہے تھے ....کیکن اس دجمٹر کے پہلے صفح پر اپنے قلم سے بیانو نے انکھا تھا کہ:

"اس رجستر میں ان خوابوں کو تقل کرر ہاہوں جواللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے میرے
یارے میں دیکھے میں ...اس غرض نے تقل کردہا ہوں کہ ببرحال! .... یہ مبشرات ہیں ....
قال نیک میں ...اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری اصلاح فرماوے کیان میں سب پڑھنے
والوں کو متنبہ کردہا ہوں کہ آگے جوخواب ذکر کیے جارہ ہم میں بیر برگز مدار فضیات فیمیں ....
اوران کی بنیاد پر میرے بارے میں قیصلہ نہ کیا جائے .... بلکہ اصل مدار بیداری کے افعال و
اقرال ہیں ...البندا اس کی وجہ ہے ای دھو کے میں نہ پڑے۔''

یہ آ پ نے اس لیے لکے دیا کہ کوئی پڑھ کر دھو کہ نہ کھائے... بس سے حقیقت ہے خواب کی .... بس جب انسان اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ املہ تعالیٰ اس کومیرے حق میں ہاعث برکت بنادے لیکن اس کی وجہ ہے وھوکے میں مبتلا نہ ہو .... نہ دوسرے کے بارے میں ....اور نہ اپنے بارے میں بس ....خواب کی حقیقت اتنی ہی ہے .... جن کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کومعلو مات نہیں ہیں جس کی وجہ سے غلط نہی میں پڑے رہے ہیں ۔ (جلدہ سer)

#### زبردستی کان میں باتیں ڈال دیں

یں آئے سوچنا ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ .... حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ .... اور حضرت مولا نا سبح اللہ خان صاحب بدس اللہ سرہ .... اور حضرت مولا نا سبح اللہ خان صاحب بدر گوں ہے میر آفعلق رہا ہے .... اپنا حال تو تباہ ہی تھا گر اللہ تعالی نے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی تو فیق عطا فرما دی ... بدیان کا فضل وکرم تھا... اب ساری عربھی اس پرشکرادا کروں ... بہ بین رگ کے بیا تیں زیروتی کا توں میں ڈال گے .... اپنی طرف ہے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خوا بیش اور اگر میں ان باتوں کو ال محکل ہے .... بین طرف ہے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خوا بیش اور اگر میں ان باتوں کو البنی میروار لکھنا جا بوں جوان بزرگوں کی مجلسوں میں سی تھیں ... تو تو ری طور پر سب کا بیا ہی اس خوا کی ہے اس اور بزرگوں ہے تعلق کا بیا تا مشکل ہے ... گین کی نہ کی موقع پر وہ با تیں یا دا آجاتی ہیں اور بزرگوں ہے تعلق کا بیا ہا تا مشکل ہے ... کی مرب طرح بزرگوں کی خدمت میں حاضری خوت ہے ... اور ان کی بیا ہے ۔.. اور ان کی خدمت میں حاضری خوت ہے ... اور ان کی بات سنتا تھت ہے ای طرح ان بزرگوں کے مقونیا ہے مالات سوائح پڑھتا ہی اس کے بیت قائم مقام ہوجا تا ہے ... آئی یہ حضرات موجو ڈبین ہیں گر الجمد للہ سب با تیں گاہی ہوڈ گئے ہیں ... ان کوم طالعہ میں رکھنا جا ہے کید با تیں کام آجاتی ہیں ... ان کی مطالعہ میں رکھنا جا ہے کہ باتی کام آجاتی ہیں ۔.. ان کوم طالعہ میں رکھنا جا ہے کہ باتی کام آجاتی ہیں ... ان کوم طالعہ میں رکھنا جا ہے کہ باتی گام آجاتی ہیں ... ان کوم طالعہ میں رکھنا جا ہے کہ باتی کی کام آجاتی ہیں ...

# حضرت مفتى صاحب رحمه الله اورملكيت كي وضاحت

میں نے اپنے والد قدس اللہ سر و کو بھی ای طرح و یکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کردینے کامعمول تھا....آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے کمرے میں ایک جار پائی ڈال لی تھی' ون رات و ہیں رہتے تھے' ہم لوگ ہروقت حاضر رہے تنے میں نے ویکھا کہ جب میں ضرورت کی گوئی چیز دوسرے کمرے ہے ان کے کمرے میں لاتا تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا فرمائے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ اگر کبھی واپس لے جانے میں دیر ہوجاتی تو ناراض ہوئے کہ میں نے تم سے کہاتھا کہ واپس پیٹھا د وابھی تک واپس کیوں ٹیس پیٹھائی ؟

مجھی بھی ہمارے دل میں خیال آتا کہ الیکی جلدی واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی واپس پہنچادیں گے ....ایک دن خور والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل ہو ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں لکھ ویا ہے کہ میرے کمرے میں جوچیزیں ہیں وہ سب میری ملکیت ہیں اور المیہ کے کمرے میں جوچیزیں ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں .... للبذا جب میرے کمرے میں کمی دوسرے کی چیز آجائی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میر اانقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر ہوائی لیے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی حالا کا حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت نہیں ہے اس لیے میں اس

یہ سب باتلی دین کا حصہ ٹیں .... آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے اور یمی باتلیں بروں سے کیلئے گی ہیں۔

میرے والد ما جدقد ت اللہ سرہ قرمایا کرتے تھے کہ گھر میں بعض اشیا ہ مشترک استعال کی ہوتی ہیں جس کو گھر کا ہر قر داستعال کرتا ہے اور ان کی ایک عبکہ مقرر ہوتی ہے کہ فلال چیز فلال جگہ رکھی جائے گئ مشاؤ گلاس فلال جگہ رکھا جائے گا ' بیالہ فلال جگہ رکھا جائے گا ' ہمیں فر مایا کرتے تھے کہ تم لوگ ان چیز وں کو استعال کرتے ہے گئے گئے گئے گئے اوگ ان چیز وں کو استعال کرتے ہے جب دو سرے شخص کو اس کے استعال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو اس کی جگہ بر تلاش کرے گا اور جب جگہ براس کو وہ چیز

نہیں لے گی تو اس کو تکلیف اور ایذ اء ہوگی اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ اسرہ ہے ہم تو کبیرہ ہے ہمارا ذہن کہنی اس طرف گیا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی گناہ کی بات ہے ہم تو کھیے تھے کہ یہ تو ویٹا داری کا کا م ہے گھر کا انتظامی معاملہ ہے ۔.. یا در کھواز ندگی کا کوئی کوشہ الیمانییں ہے جس کے بارے میں دین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو ہم سب اپنے آپ کا اہتمام کرتے اپنے آپ بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ مشترک استعمال کی اشیاء استعمال کے بعد ان کی متعین جگہ پر رکھیں تا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو؟ اب یہ چھوٹی می بات ہے جس میں ہم صرف بے دھیائی اور بے تو جس کی دوسروں کو تکلیف نہ ہو؟ اب یہ چھوٹی می بات ہے جس میں ہم صرف بے دھیائی اور بے تو جس کی دوسرے اس لیے کہ ہمیں دین کی تکر نہیں اس لیے کہ ہمیں دین کی تکر نہیں دین کا تحریف کے دوسرے اس لیے دین کا خیال نہیں الشد تعالی کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں دوسرے اس لیے دین کا خیال نہیں الشد تعالی کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں دوسرے اس لیے دین کا خیال نہیں اللہ تعالی اس الیے کہ ہمیں دین کی تعریف کو دیں کا کہ دان مسائل ہے جہالت اورنا واقفیت بھی آئ کی بہت ہے ۔ (جلدہ میں ۱۸)

### غیرمسلموں نے اسلامی اصول اپنالیے

ایک مرتبہ میں حضرت والدصاحب رحمۃ الشعلیہ کے ساتھ و تھا کہ کے سفر پر گیا....

ہوائی جہاز کا سفرتھا' رائے میں مجھے حسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی' آپ
نے و یکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز کے شل خانے میں واش بیسن کے اوپر یہ عبارت کھی ہوتی
ہے کہ ''جب آپ واش بیسن کو استعال کرلیس تو اس کے ابعد کپڑے ہے ہاں کو صاف اور
خلک کردیں تا کہ بعد میں آئے والے کو کراہیت نہ ہوا' جب میں منسل خانے سے والهل
آیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کے شمل خانے میں واش بیسن پر جو عبارت کھی ہے
یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا
دین کا حصہ ہے جو اب فیر مسلموں نے اختیار کرایا ہے ....اس کے نتیج میں الشرقعائی نے
ان کو دنیا میں ترقی عطافر مادی ہے اور ہم لوگوں نے ان باتوں کو دین سے ضارت کردیا
ہے اور دین کو صرف نماز روزے کے اندرمحد و کردیا ہے' معاشرت کے ان آواب کو

بالکل چھوڑ دیا ہے جس کا متیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پستی اور تنزلی کی طرف جارہے ہیں .... وجہاس کی بیرہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس و نیا کو عالم اسباب بنایا ہے اس میں جیسیا عمل اختیار کروگے اللہ تعالیٰ اس کے ویسے بی نتائج پیدا فر مائیں گے۔ (مبلدہ س۱۸)

#### حضرت مفتى صاحب رحمهالله كامذاق

میرے والد ماجد حضرت مفتی توشیخ صاحب رحمة الشعلید کی خدمت میں ایک صاحب
آئے اور کہا حضرت! مجھے کوئی ایسا وظیفہ بنا دیجئے جس کی برکت سے حضورا قدس ملی الشعلیہ
وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے .... حضرت والد صاحب رحمة اللہ علیہ نے فربایا بھائی! تم
بوے حوصلہ والے آ دی ہو کہ تم اس بات کی تمنا کررہے ہو کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت ہوجائے ہمیں تو یہ حوصلہ بین ہوتا کہ بیمنا بھی کریں اس لیے کہ ہم کہ اس اور نی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں؟ اوراگر زیارت ہوجائے تو اس کے آ داب اس کے
حقوق اوراس کے نقاضے کی طرح پورے کریں گئاس لیے خوداس کے حاصل کرنے کی شہر وسلم کی زیارت ہوجائے سالمت اگر اللہ تعالی اپنے فضل سے خود تی زیارت کرادیں تو یہ
علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے ... البت اگر اللہ تعالی اپنے فضل سے خود تی زیارت کرادیں تو یہ
علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے ... البت اگر اللہ تعالی اپنے فضل سے خود تی زیارت کرادیں تو یہ
ان کا انعام ہے اور جب خود کرائیں گئو تھراس کے واپ کی بھی تو فیق بخشیں گے۔
ان کا انعام ہے اور جب خود کرائیں گئو تھراس کے واپ کی بھی تو فیق بخشیں گے۔

حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تو .... بھی روضہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے .... بلکہ جمیشہ کا یہ معمول ویکھا کہ جالی کے پاس ستون ہے اس ستون ہے لگ کر کھڑے ہوجاتے اور .... اگر کوئی آ دی کھڑا ہوا تو اس کے چیچے جاکر کھڑے ہوجاتے ہیں ۔

ایک دن خو دفر مانے گئے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں بیرخیال پیدا ہوا کہ... شاید تو بردا شتی القلب ہے اس دجہ جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے ... اور بیاللہ کے ہندے ہیں جو جالی کے قریب ہونے ... اور اس سے چیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سرکارود عالم ملی الله علیه و آلدو کلم کاجتما قرب عاصل بودبائے....و دخمت مل نومت ہے لیکن میں کیا کروں کر بیرا قدم آگ بوعث مل نیس ... چیے ان کیجے بہ خیال آیا ای وقت مجھے سے محسون مواکر... روضیا قدم کی طرف سے ہیآ واز آری سے کہ:

یہ بات لوگوں تک مکنٹھا دو کہ ....جوشنعی ہماری سنتوں پر قمل کرتا ہے وہ ہم ہے قریب ہے خواہ ہزاروں کیل دور ہواور .... جوشن ہوری سنتوں پرقمل ہیرائندی ہے وہ ہم ہے دور ہے ... خوادوہ ہوناری جالیوں ہے چمنا کمڑ ابور

پیونٹر اس بھی تھو بھی تھا کہ لوگوں تک ہے بات پہنچا دو ....اس لئے محرے والد صاحب قدس الله سروا فی تقاریرا ورخطیات بھی ہے بات لوگوں کے سامنے میان افر ماتے تھے ...لیکن اپنا نام قرکتین کرتے تھے .... جنکہ بیقر انتے کہ ایک ذیارے کرنے والے نے جب رونسا قدس کی زیارت کی ... قوائل کورونسا قدش پر میآ وازن کی وک ٹیکن ایک مرتبہ بچائی بھی بٹائے کہ یہ واقع بھرے ان ساتھ ویٹس آیا تھا۔ (جدی میں ہو۔)

# حضرت مفتى صاحب رحمه اللدكي عظيم قرباني

ہم نے اپنے والد باجد ... جعزت مفتی مح شفتی صاحب قدس مند سروی بوری زندگی شر اس حدیث پر حمل کرنے کا اپنی آنکھوں ہے مشاہدہ کیا ہے .. جھٹرا جس کرتے کی خاطر بزے سے بواجی چھوڑ کر الگ ہوگئے ... ان کا ایک واقد سنا ؟ ہوں جس پر آن اوگوں کو بھین کرت مشکل معوم ہونا ہے ... مید دار العقوم جوائی وقت کو گئی میں قائم ہے بہنے نا تک وازد ہیں ایک چھوٹی می عمارت میں گائم تھا ... بیت کا مرزیادہ ہوا تو اس کے لیے وہ جگہ تھک پڑگئی اس اللہ کش وہ جگہ کی مفرد رہ تھی ... چتا تھا اللہ تعالی کی اس مدود کی کہ بالکل شہر کے وہ طاہل حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور ... شاوہ جگر کی بہاں آئی کل اسلامی کانے قائم ہے ... جہاں معارت علام شہر احد میں کی افترات کی مخترات کی ہیا ہو ایک کر ایماد مورک کے اداماد مرکزا ہی

نیلی فون بھی لگ گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم کاسنگ بنیا در تھتے وقت ایک جلستانیس منعقد ہوا ...جس میں یورے پاکستان کے بڑے ہوے علماء حضرات تشریف لائے....اس جلسے کے موقع پر پچی حضرات نے جھڑا کھڑا کردیا کہ بیجگہ دارالعلوم کوٹیس ملنی جا ہیے تھی بلکہ فلال کوملنی عاہیے تھی...ا تفاق ہے جھکڑے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل تُركيا...جوهفرت والدصاحب كي لي باعث احرّ امتّين ....والدصاحب في يبلياتو بيكوشش كى .... يە جھۇزاكسى طرح فتم بوجائے ليكن وەختم نېيى بوا.... والدصاحب نے بيە مویا کد...جس مدرے کا آغاز ہی جھڑے سے جورہا ہے قواس مدرے یس کیا برکت ہوگی؟.... چنانچہوالدصاحب نے اپنایہ فیصلہ سنادیا کہ میں اس زمین کوچھوڑ تا ہوں۔ وارالعلوم كى مجلس منتظمه نے بد فيعله سنا ... تو انہوں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ هنرت ابدآ پ کیسافیعلہ کررہے ہیں ؟....اتنی بڑی زمین وہ بھی شہر کے وسط میں ا اليي زين ملنا بھي مشكل ہے اب جبكه بيزين آپ كول چكى ہے ... آپ كا اس ير قبضه ے آپ الی زمین کو چھوڑ کر الگ ہورہے ہیں؟ ... حضرت والدصاحب نے جواب میں فر مایا کہ میں مجلس منتظر کواس زمین کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا...اس لیے کہلس منظر ورحقیقت اس زمین کی مالک ہو چک ہے آپ حضرات اگر جاہیں ... تو مدرسد بنالیں میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا ... اس لیے کہ جس مدرہ کی بنیاد جھڑے پررکھی جارہی ہواس مدرے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی... پھرحدیث سٹائی ك حضورا فقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا كه جو محفق حق پر ہوتے ہوئے جھڑا جھوڑ دے .... میں اس کو جنت کے پیچوں نچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں .... آپ حفرات میہ كبدر بي كد ... شرك يون الا الي زمن كبال على ... ليكن سركار دوعالم صلى الشعلية وسلم فرمارے ہیں كہ ... میں اس كو جنت كے چے میں گھر دلواؤں گا يہ كہہ كراس زمین کوچھوڑ دیا .... آج کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کو کی مخص اس طرح جھڑے کی وجہ ہے اتنی بڑی زمین چیوڑ وے ...انیکن جس<sup>ف</sup>خص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم پرکامل یقین ہے وہی ہے کام کرسکتا ہے ... اس کے بعد اللہ تعالی کا ایسافضل ہوا کہ چند
ہی مہینوں کے بعد اس زیمن سے کئی گنا بڑی زیمن عطا فرمادی .... جبال آج وارا احلوم
قائم ہے بیتو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی ... ورنہ حضرت والد
صاحب کو ہم نے ساری زندگی حتی الا مکان اس حدیث پڑس کرتے و یکھا... ہاں البتہ
جس جگہ دوسر المحض جھڑ ہے کے اندر پھائی ہی لے اور وفاع کے سواکوئی چارہ نہ رہ بوت
الگ بات ہے ... ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر
فلاں محقص نے یہ بات کی تھی ... فلاں نے ایسا کیا تھا اب ہمیشہ کے لیے اس کو دل میں
بیٹھالیا اور جھٹر اانسان کے دین کو موفق دیتا ہے اور انسان کے باطن کو جاہ کرویتا ہے اس
لیے خدا کے لیے آپ جھٹر وں کوخم کروو ... اور اگر دومسلمان بھا کیوں میں جھڑ اور کھوٹو
لیے خدا کے لیے آپ جھٹر وں کوخم کروو ... اور اگر دومسلمان بھا کیوں میں جھڑ اور کھوٹو

# ایک بزرگ کانفیحت آ موز واقعه

میرے والد ماجد .... جعنرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرونے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے بزرگ کا بین جارہے تھے .... کچھالوگوں نے ان کا فداق اڑا یا .... بہر حال اجس طرح آئ کل صوفی اور سید سے ساو معے موادی کا لوگ فداق اڑا تے ہیں .... بہر حال است فی ان بزرگ سے کو چھا کہ بیر بتائے کد آپ ایھے ہیں است فی ای برا کتا چھا ہے کہ بہتائے کد آپ ایھے ہیں یا میرا کتا چھا ہے؟ اس موال پران برزگ کو شرفسد آیا نہ طبیعت میں کوئی آخیرا ور تکدر پیدا ہوا اور جواب میں فرمایا کہ ابھی تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں اچھا ہوں یا تمہارا کتا اچھا ہے اس لیے کہ بیٹے نہیں کس حالت میں میرا انتقال ہوجائے ... اگر ایمان اور تمل صالح پر میرا خاتمہ ہوگیا تو میں اس صورت میں تنہارے کے سے اچھا ہوں گا اورا گر خدا ذکرے میرا خاتمہ برا ہوگیا تو بیٹھیا تمہارا کتا بھے ہے اس لیے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا اورا کی کوئی عذا ب

نہیں دیا جائے گا...اللہ کے بندول کا یمی حال ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں اس لیے فرمایا کہ کسی بدہے بدترانسان کی ذات کو تقیر مت خیال کرونداس کو برا کہواس کے اعمال کو بیشک برا کہو کہ وہ شراب بیتا ہے وہ کقر میں مبتلا ہے کیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں 'جب تک بدید بندنہ چلے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ (جلد ۲۱ س ۲۲۹)

# مولوی کے ہر کام پراعتراض

میرے والد ما جدقد س اللہ سر ہ بعض اوقات بنی میں فرما یا کرتے تھے کہ بیمولوی ملائتی فرقہ ہے بیتی جب کہیں و نیا میں کوئی فراب ہوگی تو لوگ اس کومولوی کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں ... مولوی کوئی بھی کام کرے اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض کا پیلو ضرور ڈکال لیتے ہیں ... مولوی اگر بیچارہ گوشہ نشین ہے اور اللہ اللہ کررہا ہے قال اللہ قال الرسول کا درس و ب رہا ہے تو اعتراض ہیہ ہے کہ بیمولوی تو و نیا ہے بخرے و نیا کہاں جارہی ہے ان کوا ہے ہم اللہ کے گئید سے نظنے کی فرصت نہیں اگر کوئی مولوی بیچارہ اصلاح کیلئے یا کسی اجتماعی کام کیلئے گرشہ سے باہر نکل آئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تو کام کیلئے گرشہ سے باہر نکل آئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی ساحب کا تو کام کیلئے گرشہ سے باہر نکل آئے تو لوگ یہ سیاست میں اور حکومت کے معاملات میں وخل انداز ہور ہے ہیں۔

اگر مولوی بیچارہ الیا ہو کہ اسکے پاس مالی وسائل کا فقد ان ہو فقر و تک دی کا شکار ہوتو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طالب علموں کیلئے مالی وسائل کا انتظام نہیں کررکھا ہے نید مدرسے فکل کر کہاں جا کیں گے؟ کہاں ہے روٹی کھا کیں گے؟ کہاں ہے گزارہ ہوگا؟ اور اگر کسی مولوی کے پاس چنے زیادہ آگئے تو کہتے ہیں کہ لیجئے یہ مولانا ساحب ہیں؟ یہ تو لکھ پتی اور کروڑ پتی بن گئے ان کے پاس تو دولت آگئی تو اس بے چارے مولوی کی کسی حالت میں معانی نہیں ... یہ مولوی مامتی فرقہ ہے۔ (علد یس ۹۰)

#### نرمی سے سمجھا ناجا ہے

حضرت مفتى حمر شفيع صاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه.... الله تعالى نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہاالسلام کوفرعون کی اصلاح کے لیے جمیجااور فرعون كُون تَمَا؟ .... فدا لَى كا وعويدار تما .... جويه كبّا تما كه "أَمَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى" (النازعات ۲۴) (یعنی میں تنہارا بزا ہر وردگار ہوں) ....گویا کہ وہ فرعون بدترین کا فرقفالیکن جب بید دونوں پیغیبر فرعون کے پاس جائے گلے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا یعنی ''تم دونوں فرعون کے باس جا کر نرم بات کہنا'' شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر حائے ... مدوا قعہ سنانے کے بعد والد ما جدرحمۃ اللہ علیہ نے فریایا کہ آج تم حضرت موی علیدالسلام سے بوے صلح نہیں ہو سکتے .... اور تنہارا مقابل فرعون سے برا مراہ ئىيى ہوسكتا.... چاہے وہ كتا ہى بڑا فاسق و فاجرا ورمشرك ہواس ليے كہ وہ تو خدائى كا دعویدار تھا....اس کے باوجود حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت بارون علیہ السلام ے فرمایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ڈرا ٹری ہے بات کرنا بختی ہے بات مت کرنا اس کے ذریعے ہمارے لیے قیامت تک یہ بیغبراندطریقد کارمقرر فر ما دیا کہ جب بھی کسی ہے وین کی بات کہیں تو نری ہے کہیں ... بختی ہے نہیں۔

# حضرت مفتى صاحب رحمه اللداور تفسيرقر آن كريم

میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی تحرشفیج صاحب رحمة اللہ علیہ نے عمر کے سرّ \*کھتر سال وین کے علوم پڑسفے پڑھانے میں گزارے .... آخر عمر میں جاکر ''معارف القرآن''کے نام سے تغییر تالیف فر مائی....اس کے بارے میں آپ جھ سے بار بار فرماتے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تغییر پر قلم اُٹھا تا .... میں تو حقیقت میں تغییر کا اہل نہیں مول لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمة الله عليه كى تفيير كويش نے آسان الفاظ ميں تعبير كرديا ہے .... سارى عمريه فرماتے رہے كہ بڑے يڑے ملا تفيير پر كلام كرتے ہوئے تعرائے رہے۔

## آ مدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

والدصاحب رحمة الله عليه فرما ياكرتے تف آمدنی بر صانا انسان كا ختيار بيل خبيس اور فرچ كرنا انسان كا ختيار بيل كراو .... البندا فرچ كم كركے قناعت اختيار كراو .... الن شاء اللہ كوئی پريشانی نہيں ہوگی پريشانی اس ليے ہوتی ہے كہ تم نے پہلے سے اپنے ذہن ميں بير منصوبہ بناليا كدائن آمدنی ہوئی چاہيے .... جب اتن آمدنی نہيں ہوئی تواب پريشانی شروع ہوگئی ليكن اگر تم نے اپنا فرچ كم كركے اپنی زندگی كو سادہ بناليا اور اپنے آپ كواس كے مطابق قرحال ليا اور بيسوج اليا كداگر الله تعالی كراوں گا اور اگر زيادہ ويا ہے تو اس كے مطابق گزارہ كراوں گا اور اگر زيادہ ويا ہے تو اس كے مطابق گزارہ كراوں گا اور اگر خواس كے مطابق گزارہ كراوں گا اور اگر خواس كے مطابق گزارہ كراوں گا اور اس كے مطابق گزارہ كراوں گا اور اس كے تا ہے تو بھر اس راحت اور بيش كن زندگی گزرے گی زندگی گزرے گی اس کا عاش میں ہوگئے تو بھر اس راحت اور بيش

# ٹیلی فون پر کمبی بات کرنا

حضرت مفتی محرشنی صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اب ایڈ اور سانی کا ایک آلہ بھی ایجا وہ و چکا ہے .... وہ ہے '' ٹیلی فون'' یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعے جتنا چاہود وسرے کو تکلیف پہنچا دو .... چنا نچہ آپ نے کی کو ٹیلی فون کیا اور اس ہے بہی گفتگو شروع کر دی اور اس کا خیال نہیں گیا کہ وہ ضحص اس وقت کی کام کے اندر مصروف ہے ... اس کے پاس وقت ہے یا نہیں .... میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ''معارف القرآ ان' میں یہ بات کسی ہے کہ ٹیلی فون کرنے کے رحمۃ ادب میں یہ بات کرنی ہوتو پہلے اس سے یہ چھا ہو ا

کہ مجھے ذرالجی ہات کرنی ہے .... چار پانچ منٹ لکیس گے .... اگر آپ اس وقت بنا ، ہِن فارغ ہوں تو ابھی بات کراوں اور اگر فارغ نہ ہوں تو کوئی مناسب وقت بنا ، ہِن .... اس وقت ہات کرلوں گا .... سورہ نور کی آخیر میں ہے آ واب لکھے ہیں .... دیگی ہے جائے اور خود حضرت والدصا حب رحمۃ الشعلیے بھی ان پڑھل فر ہایا کرتے تنے \_

# بیگناه کبیره ہے

ایک دن ہم لوگوں نے فرمایا کرتم لوگ جو حرکت کرتے ہوکدایک چیز اُٹھا کر دوسری بعد ڈال دگی...میہ بداخلاقی توہے ہی ... اس کے ساتھ ساتھ بیاگناہ کمیرہ بھی ہے... اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے اورایڈ ایمسلم گناہ کمیرہ ہے ... اس دن جمیس پید تیلا کمریجی دین کا تھم ہے اور بیگھی گناہ کمیرہ ہے در نساس سے پہلے اس کا احساس بھی ٹیس تھا۔

#### میرے والد ما جد کی میرے دل میں عظمت

میرے والد ما جد حضرت مفتی محد شفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر بیل ایک دومر جبہ کے علاوہ بھی نہیں مارا....ایک دومر جبہ ان کا طمانی کی کھانا یا و ہے لیکن ان کی شخصیت اور عظمت کا حال سے تھا کہ ان کے گمرے کے قریب ہے گزرتے ہوئے قدم ڈ گمگا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس ہے گزر ہے ہیں....ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ول بین سے خیال تھا کہ کہیں ان کی آ تھوں کے سامنے ہمارا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ول بین سے خیال تھا کہ کہیں ان کی آ تھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا عمل نہ آ جا ہے جوان کی شان ان کی عظمت اور ان کے اوب کے خلاف ہوگی ایسا عمل نہ آ جا گے جوان کی شان ان کی عظمت ہوگئی ہے تو خالق کا نمات جو سب کا خالق اور سب کا مالک ہے اس کے لیے دل بین سے عظمت ضرور ہوئی جا ہے سب کا خالق اور سب کا مالک ہے اس کے لیے دل بین سے عظمت ضرور ہوئی جا ہے کہ آ دمی اس بات ہے ڈر رے کہ بین اس کے سامنے یہ کراؤ ت اور سے گنا ہ کرکے کے گئر اربوں گا؟ اور اس کو کیا مند و کھاؤں گا؟

# بيكام كس كيلية تفا؟

#### ايك نفيحت آموز واقعه

میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محرشفج صاحب قدس الله سرہ نے اپنا یہ واقعہ
سنایا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد بعنی (میرے واوا) بیار سے ویو بندیس قیام تھا...اس
وقت دہلی میں ایک جیم نابینا بہت مشہور سے اور بہت حاذق اور ماہر حکیم سے ان کا علائ
چل رہا تھا... میں ویو بندے وہلی گیا تا کہ والدصاحب کا حال بتا کا ووالے لوں....
چنا نچے میں ان کے مطب میں پہنیا اور حضرت والدصاحب کا حال بتا یا اور کہا کہ ان کی دوا
دیدیں ... حکیم صاحب نابینا ہے جب انہوں نے میری آ وازی تو فرمایا میں تمہارے والد
صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا پہلیتم اپنی دوالؤ میں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں کوئی
ساحب کی دوا تو بعد میں دوں گا پہلیتم اپنی دوالؤ میں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں کوئی
بیاری نییں ہے ... حکیم صاحب نے فرمایا کہنیں میتم اپنی دوالؤ میج یہ کھانا وہ و پہر ہی کھانا
اور شام کو یہ کھانا اور جب ایک ہفتہ کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا ... چنانچ انہوں نے
کو بتایا کہ حکیم صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوا دی ہے ... والدصاحب نے فرمایا کہ
کو بتایا کہ حکیم صاحب نے فرمایا ہو رہی کو وادی ہے ... والدصاحب نے فرمایا کہ
جس طرح کیم صاحب نے فرمایا ہے اس طرح کرواور ان کی دوا استعال کرو ... جب
جس طرح کیم صاحب نے فرمایا ہو اس گیا تو میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب ا

اب تک یہ فلط بچھ پین ٹمبیں آیا اور نہ کوئی بیاری معلوم ہوئی ... بیسیم صاحب نے فر مایا کہ گزشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تمہاری آ وازین کر جھے انداز وہوا کہ تمہارے بیسیرووں بیس خرابی ہوگئی ہے اوراند بیشہ ہوگئی ہے اوراند بیشہ ہوگئی ہے گئی ہوگئی گئی ہوگئی ہے اوراند کہ بیسی اسے لیے میں نے جمہیں ووا دی اوراب الحمد لذتم اس بیاری ہے بی گئے .... ویکھے! بیار کو پید فہیں ہے کہ جھے کیا بیاری ہے اور معالی اور فاکٹر کا بیر بتانا کہ تمہارے اندر سے بیاری ہے بیاس کا احسان ہے ... البندا مینیس کہا جائے گا کہ واکٹر کے بیار بناویا بلکہ اس نے بتاویا کہ تمہارے اندر سے بیاری بیدا ہور ہی ہے تا کہ تم علاج کر لو... اب اس بتانے کی وجہ نے فاکٹر پر غصہ کہ نے اوران سے ناراض ہونے کی ضرورے نہیں۔

# ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا

حضزت والدصاحب نے فر مایا کہ شر مانے اور ڈرنے کی بات نہیں .... بات وراصل بیہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زبین پر اپنارو مال بچھا کر بیٹھو گے تو لوگوں کے سامنے ال سنت کا تم غداق بناؤ گے اور لوگ اس سنت کی تو بین کے مرتکب ہوں گے اور سنت کی تو جین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات انسان کو کفرتک پہنچا دیتا ہے ....اللہ تعالیٰ بھائے ۔

پھر حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے ان سے فرمايا كه مين تم كوايك قصه ساتا ہوں ...ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں ....جو 'مسلیمان اعمش'' کے نام ے مشہور بیں اور امام ابوطیف رحمة الله عليہ كاستاد بھى بیں ... تمام احادیث كى كتابيل ان کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے ... عربی زبان میں ''اعمش'' چند سے کو کہا جاتا ہے جس کی آ تھوں میں چندھیاہٹ ہو ....جس میں بلکیں گر جاتی ہیں اور روشنی کی وجہ ہے اس کی آ تحصین خرہ موجاتی ہیں .... چونکہ ان کی آ تکھیں چندھائی موئی تھیں .... اس وجہ ہے "أعمش" كے لقب مضهور تھ ... ان كے باس ايك شاگرد آ گئے وہ شاگر داعرج ليمنى لنگڑے تھے ... یاؤں سے معذور تھے ... شاگر دیمھی ایسے تھے جو ہروقت استاد سے چمٹے رہے والے تھے ... جیے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہرونت اسادے چمے رہتے ہیں جہاں استاد جارہ ہیں وہاں شاگر دیمی ساتھ ساتھ جارے ہیں .... یہ بھی ایسے تح.... چنانچدامام اعمش رحمة الله عليه جب بإزار جاتے توبية 'اعرج' 'شاگرد بھي ساتھ موجاتے.... بازار میں لوگ فقرے کتے کہ دیکھواستاد'' چندھا'' ہے اور شاگر د' انگرزا'' ہے .... چنانجامام عمش رحمة الشعليات اين شاكرد فرمايا كرجب بم بازار جاياكرين توتم ہمارے ساتھ مت جایا کرو ... شاگرد نے کہا کیوں؟ ش آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دول؟ امام أعمش رحمة الله عليه نے فرمايا كه جب بهم بازار جاتے جي تولوگ جارا نداق اڑاتے جيں كـــاستاه چندها بــــاورشاگردنگرا بــــــشگرد نے كها "مالنا نوجــــ و ياثـمون" حفرت! جولوگ بنداق اڑاتے ہیں ان کونداق اڑانے ویں'اس لیے کہ اس نداق اڑائے کے متیج میں جمیں تو اب ماتا ہے اور ان کو گناہ ہوتا ہے اس میں جارا تو کوئی نقضان نہیں بلکہ فائدہ ہے... جعفرت امام اعمش رحمة الله عليہ نے جواب ميں فرمايا:

"نسلم ويسلمون خير من ان نوجر و ياثمون"

ارے بھائی! وہ بھی گناہ ہے فئی جائیں اور ہم بھی گناہ ہے فئی جائیں .... ہے بہتر ہاں ہے کہ ہمیں تو اب ملے اور ان کو گناہ ہو ... میر ہے ساتھ جانا کوئی فرض وواجب تو ہنیں .... اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں .... البتہ فائدہ میہ ہے کہ لوگ اس گناہ ہے فئی جائیں گے .... اس لیے آئندہ میر ہے ساتھ ہاز ارمت جایا کرو....

سے دین کی قیم ....اب بظاہر تو شاگر دکی بات سی معلوم ہور ہی تھی کہ اگر لوگ نداق اڑاتے ہیں تو اڑا یا کریں لیکن جس محض کی تلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے .... وہ تلوق کی غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈالٹا .... بلکہ وہ یہ وچتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں تلوق کو گناہ ہے ، پچالوں .... یہ بہتر ہے اس لیے انہوں نے بازار جانا چھوڑ دیا .... بہر حال!... جس جگہ بیدا ندیشہ ہو کہ لوگ اور زیادہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں گے تو اس صورت میں کچھ نہ کہتا بہتر ہوتا ہے۔

#### حضرت مفتى محمرشفيع صاحب رحمها للدكااستغناء

میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ جب پاکستان
تشریف لائے تو اس وقت حکومت نے دستورساز اسبلی کے ساتھ ایک ''تعلیمات اسلای
پورڈ'' بنایا تھا...۔ حضرت والد صاحب کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا... یہ بورڈ حکومت ہی کا ایک
شعبہ تھا... ایک مرجہ حکومت نے کوئی کا م گڑ ہو کر و یا تو حضرت والد صاحب نے اخبار شی
حکومت کے خلاف بیان وے دیا کہ حکومت نے بیاکا م غلط کیا ہے .... بعد میں حکومت کے
کچرلوگوں سے ملا تات ہوئی تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت! آپ تو حکومت
کا حصہ ہیں آپ نے حکومت کے خلاف یہ بیان دید یا؟ حالاتکہ آپ '' تعلیمات اسلامی
بورڈ'' کے رکن جی اور یہ بورڈ'' وستورساز اسبلی'' کا حصہ ہے... حکومت کے خلاف آپ کورڈ'' کے رکن جی اور مقصد کے لیے قبول جیس کے خلاف آپ کا میں
یہ بیان دینا مناسب بات نہیں ہے .... جواب میں حضرت والد صاحب نے فر مایا کہ میں
نے بیرکنیت کی اور مقصد کے لیے قبول نہیں کی تھی صرف و بن کی خاطر قبول کی تھی اور دین
کے لیے رکنیت کی اور مقصد کے لیے قبول نہیں کی تھی صرف و بن کی خاطر قبول کی تھی اور دین

#### زبان کے ڈنگ کا ایک قصہ

میرے دالد باجد معزے مور نامنتی تھے تھنے صاحب رہے : بقد طیے فر ہو آئر تے تھے
کہ احتی لو کون کی زبان جی ( تک ہوتا ہے .... بنائچ ایسے لوگ جب کی کی ہے و ت
کہ احتی لو کون کی زبان جی آئے اور طعنہ اور طوئر کی و ت کریں گے جار کہ اس انداز ہے
و ت کریں گے و کھی اور جی گے اور طعنہ اور طوئر کی و ت کریں گے جار کہ اس انداز ہے
و ت کرنے سے ول جی گر جی تا ہو ہو اور کی جبو بہت غصے جی ہے اور ذبان سے اپنی سائس کو
جو ابندا کہ روئی تھی و در سائس مجی ہائی جی بر آئی گی ان ساحب نے اس کی سائس سے
جو ابندا کہ روئی تھی ہو اس کے کہا ہا ہے گا اس کی خطا و جی بیکن گئی اور اس
کے بیچے جی جی جا گئی اور اس
کے بیچے جی جا کہ ان ساحب نے بوجی کی اور اس

تیری لونڈی کابس اس کے بعدے بیانا چی ٹاچی گھرر ہی ہے ....اب دیکھنے وہ صرف دو پول سخے لیکن ایسے دو بول سخے جوانسان کے اندرآ گ لگانے والے ہیں پیدا کرنے والے ہیں اس سے پچناچا ہے اور ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔

# "مربية حلال طيب مال ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شیخ صاحب رحمة الله علیہ فرمایا کرتے ہے گہ کسلمان کا وہ ہدیہ جو خوش دلی اور محبت ہے دیا گیا ہونا م ونمود کے لیے نہ دیا گیا ہوؤہ ہدیکا تئات میں سب سے زیادہ حلال اور طب مال ہا ہاں لیے کہ جو پیریم نے خود کمایا ہم میں اس باس بات کا امکان ہے کہ کہیں اس مال کے کمانے میں کہتم ہے کوئی زیادتی ہوئی ، و جس کے منتج میں اس کے حلال طب ہونے میں کی روگئی ہو یہ گئی آگر آیک مسلمان تم مال علامی ومحبت کے ساتھ اور کھن اللہ کی خاطر کوئی ہدیہ لے گرآ یا ہا اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ۔... چنا نچے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ بدیہ حال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے .... چنا نچے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ بدیہ کرتے اللہ علیہ کہ کہ میں مرحق اللہ علی کرتے ہے کہ یہ مسلمان کا حلال دینے کے اس کی اس کی مراک ۔... لینے والے بہر حال ! جو ہدیہ اللہ کے لیے دیا جاسے وہ دیے والے کے لیے بھی مبارک .... لینے والے بہر حال ! جو ہدیہ اللہ کے ایم وہ دیے والے کے لیے بھی مبارک .... لینے والے کے لیے بھی مبارک .... لینے والے کے لیے بھی مبارک .... لینے والے کے لیے بھی مبارک .... اور جس ہدیکا مقصد حرص ہواور نام ونمود ہواس میں نہ دینے والے کے لیے برگت اور نہ لینے والے کے لیے بھی مبارک .... اور جس ہدیکا مقصد حرص ہواور نام ونمود ہواس میں نہ دینے والے کے لیے برگت اور نہ کہ والے کے لیے برگت اور نہ والے کے لیے برگت اور نہ والے کے لیے برگت ۔ ۔

# فتویٰ لکھنے سے پہلے

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جس طرح كمنى مسئلے كا تقم معلوم كرنا ايك اہم كام ہے اى طرح فقو كا فو كى ايك مستقل فن ہے جس كے ليے مفتى كو بہت ى باقوں كى رعايت ركھنى پڑتى ہے .... مثلاً سب سے پہلے مفتى كو يدد كيفنا پڑتا ہے كہ مستشى كا

#### فتوى كى اہليت

حفزت واردها حب جمة الشعلية فره يا كرت يتحد كرفتوى كى الميت محش فقتى مسائل كو يؤكّر في يافقتها كمرّان عمل استعداد بدلا كر ليف سے حسن ثبيّ بوتى ... يك باليك مستفل قرن ہے جس كے ليے و بر مفتى كى محبت عمل رہ كريا قاعد و تربيت ليف كى طرورت ہے.. اور جب تك كمى نے اس طرح فتوى كى تربيت حاصل تركى ہو... اس وقت تك و و خود وسيوں باد جا بيد فيرد كاورت و سے چكا ہوئو تى كا الحرقيمى بنآ۔

فر ما یا کوفاً سفرتے بہت کی چیزوں کو جوانا زم ذات یا اند صابیت قرار دیاہے ہے واقعہ کے بالکل نطاق ہے ۔۔۔ بھیفت بش کلوفات کی وگی صفت ہے، زم ذات موقی ہے شافازم مہیت ۔ اور جس چیز کوفلا سفرز زم ذات یا لازم ما پیت قرار دیتے ہیں وہ در هیفت اس ذات یا مہیت کی دوصفات عادضہ موتی ہیں جنہیں ایٹونٹونل س ذات یا اس مہیت سکے ساتھ اکٹر پیدا فرماد ہے ہیں۔۔۔لان کے جود دیم شریف اس ذات یا ایسٹ کا کوئی ڈائل ہونا ہے اور ندروائی سکے لیے ایک لازم ہوتی ہیں کہان کا انتظا کے اس ذات یا ایسٹ سے مکن نہ ہو .... چنانچہ یہ کہنا تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں احراق کی خاصیت پیدا فرمادی ہے کین احراق کوآگ کا لازم ماہیت قرار دینا درست نہیں .... چنانچہا آرگسی آگ میں اللہ تعالیٰ احراق کی تخلیق نہ فرنا کیں تو آگ کا بغیر احراق کے پایا جاناممکن ہے .... جیسا کہ حضرت اجرا بیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہوا ....اگریہ بات ذہن میں رہے تو مجوزات میں جوعقی استیعاد نظر آتا ہے وہ بھیشہ کے لیے دور ہوجائے۔

#### مشور ہے کا اصول

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كوخو درا أنى سے نفرت بھى .... و و تحكيم الامت تفانوى قدس سرو كى بيرگرانفڌ رافيجت بار بارسنايا كرتے تھے كه '' جب تك تمہار سے ضابطے كے بڑے موجود مول ۔

(اس کے ساتھ دی حضرت والد صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سیار شادنقل فرماتے متھے کہ میں نے ''ضابطے کے بڑے'' اس لیے کہاہے کہ یہ بات تو اس بن کومعلوم ہے کہاس کے فرد دیک گون بڑااور کون چھوٹاہے؟ )

ان سے استصواب کیے بغیر بھی کوئی اہم کا م ندگرو....اور جب منا بلطے کے بڑے شدر ہیں تو اپنے معاصرین اور برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو....اور وہ بھی شدر ہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو۔''

چنا نچیساری عمروالدصاحب رحمة الله علیه کاعمل ای کے مطابق رہااور ہم نے تو ان کا وہی زبانہ پایا جس میں ان کے بڑے تقریباً رخصت ہو پچکے تھے' معاصرین بھی کم تھے اور زیادہ تر چھوٹے ہی تھے ... لیکن آپ ہرا ہم فیصلے سے پہلے جو چھوٹے بڑے میسر ہوں ان سے مشورہ ضرور فرماتے تھے ۔

حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ کئی دوسرے امام کا قول اختیار کرنے کے لیے چند ہاتوں کا اطمینان کر لینا ضروری ہے ... سب سے پہلے تو یہ کہ واقعت مسلمانوں کی اجماعی ضرورت مختق ہے یائیں ؟الیانہ ہو کھن آن آسانی کی بنیاد پریہ فیصلہ کرلیاجائے...

اور حضرت والدصاحب رحمة الشعليہ كے مزد كيك اس الطبينان كا طريقة بيہ كہ كوئى ايك مفتى خود رائى كے ساتھ يەفيصله نەكرے.... بلكه دوسرے اہل فتو كی حضرات ہے مشور ہ كرے ....اگروہ بھی مثنق جول توا تفاق رائے كے ساتھ اليا افتو كی ديا جائے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ جس امام کا قول اختیار کیا جارہا ہے اس کی پوری تفصیلات براہ راست اس ند جب کے اہل فتو کی علاء ہے معلوم کی جائیں .... بھش کتا بوں میں ویکھنے پر اکتفاء نہ کیا جائے .... کیونکہ بسااوقات اس قول کی بعض ضروری تفصیلات عام کتابوں میں نذکور نہیں ہوتیں اوران کے نظرانداز کر دینے ہے تعلقیق کا اندیشہ رہتا ہے۔

#### دعوت كااجم اصول

# حديث فنهمى كاايك اصول

ھفرت والد صاحبؒ ھفرت ﷺ سنا ہوا ایک اور زریں اصول مجی بیان فرماتے تھے جس ہے احقر کو بہت ہے مسائل میں بہت فائد ہ پہنچا اور وہ بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جومختلف اعمال منقول بیں وہ ووتتم کے ہیں بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کے بارے میں روایات سے پی معلوم ہوتا ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومعمول بنالیا تھا یا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال کثرت کے ساتھ ٹابت ہیں یا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکرنے کا تھم دیا ہے لیکن بعض ا ممال ایسے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے ا کا وُ کا مواقع بر ثابت تو جيں کيكن ان كومعمول بنالينا يا ان كا التزام كرنا يا دوسروں كوان کی ترغیب دینا البت نبین ....ان قسمول میں سے برایک کواسیے مقام پر رکھنا عاہے.... پہلی قتم کے اعمال کی پابندی کا اہتمام درست اور موافق سنت ہے لیکن دوسری قتم کے اعمال کوان کے مقام پر کھنے کا نقاضا یہ ہے کہ ان کوائی طرح مجھی تجها رکرلیا جائے جیسا آپ نے کیالیکن ان کاستفل معمول بنالینا مطلوب نبیں۔ فرمایا کہ '' محلّہ کوٹلہ ہے باہر جنگل میں چند چھوٹی چھوٹی لڑ کیاں بیٹھی ہوئی آ پس میں لزر ہی تھیں ایک دوسرے کو مار رہی تھیں .... ہم قریب پینچے تو معلوم ہوا کہ بیسب مل کر جنگل ہے کو برچن کرلائی ہیں اور ایک جگہ ؤ میر کرویا ہے اب اس کی تقتیم کا مسئلہ زریزا تا ہے حصول کی کی بیشتی پرلڑنے مارنے پرتلی ہوئی ہیں....اول نظر میں مجھے بلمی آئی که بیکس گندی اور نا پاک چیز پرلار دی بین ہم ان کی تم عقلی اور پچگانه ذبینیت پر جتے ہوئے ان کی الزائی بند کرانے کی کوشش میں گئے ہوئے سنے کہ قدرت نے ول میں ڈالا کہ ان کی ہے وقونی پر ہننے والے جو دنیا کے مال واسیاب اور جاہ ومنصب پر لاتے ہیں اگر ان کوچٹم حقیقت بین نعیب ہوجائے تو وہ یقین کریں گے کہ ان عقلاء ز مان اور حکماء وقت کی سب لڑا ئیاں بھی ان بچیوں کی جنگ ہے بچیز یا دہ متاز نہیں فناء ہوجائے والی اور چندروز میں اپنے قبضہ ہے نکل جانے والی سیسب چیزیں جمی آخرت کی نعتوں کے مقالعے میں ایک گو برے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔

### ڈانٹ ڈیٹ کے وقت اس کی رعایت کریں

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیج صاحب رحمة الله علیے فرمایا کرتے ہے کہ حقیقت ہیں ہم نے حضرت تھانوی رحمة الله علیہ کے ہاں سوائے شفقت اور محبت کے کچھے دیکھا ہی نہیں ....البتہ بعض اوقات اوگوں کی اصلاح کیلئے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے بہر حال اگر کوئی چھوٹا ہے اور اس کوڈا نفنے کی ضرورت پیش آئے تو آدی کوان یا توں کی رعایت کرئی جا ہے .... مثلاً سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈانٹ کی جا ہے اور اس کی تربیت ہو جس کا طریقہ حضرت تھا توی رحمۃ الله علیہ نے یہ بتا دیا کہ بین اصلاح اور اس کی تربیت ہو جس کا طریقہ حضرت تھا توی رحمۃ الله علیہ نے یہ بتا دیا کہ بین استخال کے وقت کوئی اقد ام مت کرو بلکہ جب اشتعال خینڈا ہو جائے ....اس کے بعد سوج ہواور نہ اس کے رفائل سے کہ اور دراس کے رفت کوئی اقد ام مت کرو بلکہ جب اشتعال خینڈا ہو جائے ....اس کے بعد سوج ہواور نہ اس نے کہ کوئی اور تربی کی شرورت ہے ....مصنوئی خصہ پیدا کر کے اتنا ہی خصہ کرڈاس سے کم ہواور نہ اس کے دور اس کے موادر نہ اس سے کہ کہ دوراس کے موادر نہ اس سے نہی خصہ پر عمل کر لیا تو خصہ قابو سے ہواور نہ اس سے نے اور کی ہوجائے گا اور تم سے زیاد و تی ہوجائے گا۔ (جمرہ میں)

### لیڈراورقا ئدکیساہو؟

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب قدس سرہ بردی بیاری بات فرمایا کرتے تھے ...وہ یہ کہ لیڈراور قائد وہ ہوتا ہے جوعوام کوجس طرح جوش دلا کر چڑھائے ای طرح انکا جوش ا تاریخی سکے .... بیٹ ہو کہ بائس پر چڑھا تو دیا لیکن جب ا تار نے کا وقت آیا تو خود ہے قابو ہو گئے موام کے اندر جوش و فروش پیدا کردیا اور اس کے بیتیج بیس لوگ قابو ہے باہر ہوگئے ... اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر قائد ہوا م کے بیتیجے چلانا ہے اور عوام جو کہتی ہے وہی وہ کرتا ہے حالا نکہ قائد کہ کا کام تو رہنمائی کرنا ہے اگر لوگ غلط راہتے پر جارہے ہیں تو ان کی رہنمائی کرے ... البذا قائد وہ ہے جو موام کو جوش دلا کر چڑھائے تو اتاریکی سکے ۔ (جو اس کا

### حضرت مویٰ علیهالسلام کوالله تعالیٰ کی مدایت

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه الله تعالى جب حضرت موئی عليه السلام كوفرعون كے بياس بھنج رہے تھے ...كہ جاؤاس كو جاكر ہدايت كرواوراس كودعوت دوتو اس بيس حضرت موئی عليه السلام اور حضرت ہارون عليه السلام كوييہ ہدايت دى جارتی تھى كه فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَعَدُّمُو أَوْ يَخْصُلَى (موروط)

یعی فرعون کے پائ تم دونوں تری ہے بات کرنا شاید والقیحت حاصل کرے یا ڈرجائے...
حضرت والد صاحب ہد بات بیان کرتے ہوئے فرماتے سے کہ آئ تم حضرت موکل علیہ السلام سے بوٹ مسلم نہیں ہوسکتے اور تہارا بخاطب فرعون سے بوٹا گر او نہیں ہوسکتا...وہ فرعون جس کے بارے بیس اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا...کفری پرمرے گا لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جاکر ٹری سے بات کرنا تو جب حضرت موکل علیہ السلام کوئری سے بات کرنا تو جب حضرت موکل علیہ السلام کوئری سے بات کرنا تو جب حضرت موکل علیہ السلام کوئری ہے بات کرنا تو جب حضرت موکل

# حضرت مفتى عزيز الرحمن رحمها للدكا طرزعمل

میرے والد ماجد رحمة اللہ علیہ کاستاذ سے حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمة اللہ علیہ جو وارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم سے .... جن کے فناوی کا مجموعہ فناوی دارالعلوم دیو بند کے نام ہے وزیابہا دیئے ہیں جی بیا ہے .... جس میں علوم کے دریا بہا دیئے ہیں جب فریب ربورگ سے .... حضرت والد صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ میں نے ان کو ہمیشہ اس طرح دیکھا کہ بھی کی آ وی کی منہ پر تردید بیش کرتے سے کہ تم نے بیات علا بات کی بلکہ اگر کسی نے فلط بات کی بلکہ اگر کسی نے فلط بات بھی کہدوی تو آپ من کر فرماتے کہ اچھا گویا کہ آپ کا مطلب بدیموگا اس طرح اس کی تاویل کرکے اس کا سمجھے مطلب اس کے سامنے بیان کردیتے ... اس کے ذریعے اس کو سیمیہ بھی فرماوی کے اس کا حرج اس کی تاریخ کی کے منہ پر تردید نیس کے کیاں آگریہ بات اس طرح کی اس کو تو بات کی ہے وہ چھے نمیس ہے لیان آگریہ بات اس طرح کی اس کی تاریخ کی کے منہ پر تردید نمیس فرمائی۔ (۱۳۱۰ کا سرح کی کی کے منہ پر تردید نمیش فرمائی۔ (۱۳۱۰ کا ۱۳۸۸)

# حضرت مفتى اعظم رحمهاللد كاسبق آموز واقعه

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كاليه واقعه ہے .... كه مرض وفات جس ميں آپ کا انقال ہوا ای مرض وفات میں رمضان المیارک کامہینہ آگیا....اور رمضان السارك میں بار بارا ّ پ کودل کی تکلیف آشتی رہی اور اتنی شدت سے تکلیف آشتی تھی ... که به خیال موتا تها که شاید به آخری حمله ثابت نه موجائے ای بیاری میں جب رمضان المبارك گزرگیا... توایک دن فرمانے لگے ہرمسلمان کی آرزوہوتی ہے... کہ اس کورمضان المبارک کی موت نصیب ہومیرے دل میں بھی بیرخواہش پیدا ہوتی تقلی کہ اللہ تعالی رمضان السارک کی موت عطا قر مادے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ....که رمضان السارک میں جہنم کے دروا زے بند کردیئے جاتے ہیں لیکن میری بھی عجیب حالت ہے ...کہ میں بار بارسوچتا تھا کہ بیددعا کروں کہ یااللہ! رمضان المیارک کی موت عطا فر مادے ...لیکن میری زبان پر بیده عانبیں آسکی وجداس کی بیتھی کہ میرے ذیمن میں بیرخیال آیا کہ میں اینے لئے رمضان الربارک کی موت طلب تو کرلوں لیکن مجھے انداز ہ ہے .... کہمیری موت کے وقت میرے تیار دار اور میرے جو ملنے والے ہیں ان سب کوروز ہ کی حالت میں شدید مشقت اٹھائی پڑے گی ...اورروز ہ کی حالت میں ان کوصد مہ ہوگا اور روڑ ہ کی حالت میں جمیز وتکفین کے سارے انتظامات کریں گے ... تو ان کو مشقت ہوگی اس وجہ ہے میری زبان پر بید دعانبیں آئی .... کہ رمضان السارك میں میراا نقال ہوجائے پھریہ شعر پڑھا۔

تمام عمر اس احتیاط میں گزری آشیاں کسی شاخ چمن پے بار ند ہو چنانچے رمضان المبارک کے اا دن کے بعد ااشوال کوآپ کی وفات ہو گی...اب آپ ماندازہ لگا ئیں کہ جو محض مرتے وفت بیسوچ رہاہے ...کہ میرے مرنے ہے بھی کسی کو تکلیف نہ پنچے اس محض کا زندگی میں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کا کیاعالم ہوگا؟ (جلد ۱۸۸۰)

#### بزرگوں کا وقت کواستعال کرنے کا انداز

میرے والد ما جدر تھت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اوقات کو تول تول کرخرج کرو مثلاً پہلے سے یہ ذہن میں رہے کہ فلاں موقع پر جھے پانچ منٹ کا وقت ملے گا... میں اس میں فلاں کام کراوں گا... جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی وقت کی قدر بہجانے گ تو فیق عطا فرماتے جیں ان کا ایک لحہ بھی ضائع نہیں ہوتا اور پچوئیس تو چلتے پجرتے... اٹھتے بیٹھتے زبان پرانٹد کاذکر جاری ہے ... حافظ ابن مجرر تھۃ اللہ علیہ جواوٹے ور ہے کے محدث فقید اور عالم بھے تصافیف کے دریا بہا دیئے ان کے حالات میں تکھا ہے کہ وہ ککڑی کے قلم سے تکھتے تو تکھتے تھے اللہ قلم کی ٹوک جب تھس جاتی تو چاقو ہے اس پر قط کرتے تھاس وقت کو ترکر اللہ میں صرف کرتے تھے۔(جامیمہ ہو)

# دولت نے بیٹے کو باپ سے دور کر دیا

یں نے اپنے والد ماجدر حمد اللہ علیہ سے سنا کہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک سا تا جرتھے ۔۔۔ ان کا ایک کاروبار کرا ہی میں تھا ایک میں کا کہ سرکا ایک ساتھا پور میں کا م کررہا ہے آیک بنگا کہ ختی شہروں میں فیکٹریاں کی ہوئی آئیں .۔۔ آیک بنگا کہ میں کام کررہا ہے آیک بنگا کہ میں کام کررہا ہے آیک بنگا کہ میں کام کررہا ہے آیک میں کام کر دہا ہے ایک کہ میری اپنے ہیا است ہوجاتی ہے جواب میں کہتے گئے کہ میری اپنے ہیا اپنے کا روبار میں گئی ہے وار باپ اپنے کاروبار میں گئی جی سالہ اللہ کا کہ میری اپنے کاروبار میں گئی جی سالہ اللہ کی شکل میں ورکھی اور جینے نے باپ کی شکل میں ورکھی اور میں کی کہتے میں انسان کوا پی میں اور جینے نے باپ کی شکل میں ورکھی اور میں کی گئی میں روز اضافی ہورہا ہے ۔۔۔۔ارے بھائی اجمن چیموں کے نتیج میں انسان کوا پی میں اور ورکھی اس کی گئی میں روز اضافی ہورہا ہے ۔۔۔۔ارے بھائی اجمن چیموں کے نتیج میں انسان کوا پی

#### ایک سنهری بات

كوئى كام اتفاقى نہيں

میرے والد ماجد حفرت مولانا مقتی محرشفیع صاحب قدس الشرر وفر ما پاکرتے تھے کہ
آئ گل و نیا جس کو اتفاق کا نام و پتی ہے کہ اتفاقاً میں اس طرح ہوگیا بیسب غلط ہے ۔۔۔۔ اس
کے کہ اس کا نبات میں کوئی کام اتفاقاً نمیں ہوتا بلکہ اس کا نبات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی
حکمت ۔۔۔ مشیت اور لظم کے ماتحت ہوتا ہے ۔۔۔ جب کسی کام کی علت اور سب ہماری بچھش نمیں آتا کہ میدگام کن اسباب کیجہ ہے ہوا تو بس ہم کہد دیتے ہیں کہ اتفاقاً میں کام اس طرح ہوگیا ۔۔۔ ارب جو اس کا نبات کاما لگ اور خالق ہے وہی اس لورے نظام کو جیار رہا ہے اور ہر کام پورے متحکم نظام کے تحت ہور ہا ہے کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر بل نہیں سکتا۔۔۔اس کئے سیدھی می بات ہیہ ہے کہ اس دوا میں بذات خود کوئی تا ٹیرٹیس تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس دوامیں تا ٹیر پیدا فرمائی تھی تو فائدہ ہوگیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے تا ٹیر پیدانہیں فرمائی تو اس دواسے فائدہ تھیں ہوا۔۔۔ ہس سیدھی می بات ہے انقاق کا کیا مطب؟ (جلد اس ۲۳)

#### انسانی ہدایت کے دوسلسلے

میرے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی حجم هفیج صاحب رحمة الله علیه معارف القرآن میں لکھتے ہیں ....کد الله تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کیلئے دوسلیے جاری فرمائے ہیں ایک کتاب الله کا سلسلہ اور و و مرا رجال الله کا سلسلہ ایک الله ک کتاب الله کا سلسلہ ایک الله کا کتاب الله کا سلسلہ ایک الله کتاب الله کا موروس کتاب برعمل کا نمونہ ہیں .... لہذا اگر کوئی شخص دونوں سلسلوں کو لے کر چلے تو اس وقت وین کی حقیقت سمجھ ہیں آتی ہے .... لیکن اگر صرف کتاب لے کر بیٹھ جائے اور رجال الله سے عافل ہوجائے تو بھی گراہی میں جتلا اور رجال الله کی طرف دیکھے اور گتاب الله سے عافل ہوجائے تو بھی گراہی میں جتلا موسکتا ہے .... اور اگر تبار موسکتا ہے .... لہذا دونوں چیز وں کوساتھ کے کر چلئے گی ضرورت ہے ۔

اسی لئے ہمارے ہزرگوں نے فرمایا کداس وقت دین کو حاصل کرنے....اوراس پڑھل کرنے کا آسان طریقہ میہ ہے ....کہآ دمی اہل اللہ کی عجبت اختیار کرے اورا پسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جواللہ تعالی کے دین کی مجھ رکھتے ہیں ....اوردین پڑھل پیرا ہیں جو شخص جنتی صحبت اختیار کرے گاودا تناہی دین کے اندر ترقی کرے گا...(جلد اس ۱۳۶)

حضرت مفتى اعظم رحمها للدكوفكرنماز

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کی تراس سال کی عمر میں وفات ہوئی ... بچپن ہے دین ہی پڑھنا شروع کیا' ساری عمر دین ہی گفیلیم وی

اور قتوے لکھے پہاں تک کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم قرار پائے ....
پھر جب پاکستان تشریف لائے ... تو یہاں پر بھی مفتی اعظم کے لقب ہے مشہور ہوئے
اور بلا مبالغہ لاکھوں فتوں کے جواب زبانی اور تحریری دیئے ... اور ساری عمر پڑھنے
پڑھانے میں گزری ایک مرتبہ فربائے گئے کہ میری سار عمر فقہ پڑھنے پڑھانے میں
گزری ... لیکن اب بھی بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی
ہے ... کہ بچھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں چنا نچی نماز پڑھنے کے بعد کتاب دیکھ کریہ پہند
کا تا ہوں کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ ... لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کی کے
دل میں بید خیال ہی پیدائیں ہوتا کہ نماز درست ہوئی یا نہیں؟ اس پڑھ کی اورسنت کے
مطابق ہوئے یا نہ ہونے کا خیال تو بہت دور کی بات ہے ... (جلد اس ۱۳۲۶)

#### ايكسبق آموز واقعه

میرے دالد ماجد قد س اللہ مرہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ .... ہمارے ایک بوٹ بررگ دارالعلوم دیو بند کے نائی گرائی استاذ حضرت مولا نامجر بہول عثائی صاحب رحمة اللہ علیہ ہے .... بید حضرت فی البند حضرت مولا نامجر دالحسن صاحب رحمة الله علیہ کے خاص شناگر دیتھے .... علم واوب جس بہت آگے تھے .... دارالعلوم دیو بند میں پڑھایا گرتے اور بالی شناگر دیتھے پڑھاتے بی .... بید قوام کے بی سرے میں پڑھا کرتے والد گیتے ہیں .... بید تو مزدوری ہوئی وین کی خدمت نہ ہوئی دین کی خدمت تو وہ ہے جو بغیر بخواہ کے کی قدمت ہوئے وی سے معلوم نہیں اس کا اجر بھی ملے گا یا نہیں؟ اس واسط اپنے کے گوئی ایسا ذریعہ معاش طاش کریں کہ .... اپناگر اردای میں ہوجائے واسط اپنے کے گوئی ایسا ذریعہ معاش طاش کریں کہ .... اپناگر اردای میں ہوجائے اور فارغ وقت میں اللہ کے دین کی خدمت بغیر معاوضہ کے کریں ...، مشلا کہیں وعظ اور فارغ وقت میں اللہ کے دین کی خدمت بغیر معاوضہ کے کریں ...، مشلا کہیں وعظ کر دیا ... کہیں تقریم گوئی کہ آپ ہمارے یہاں آگر پڑھا کمی دوران ایک سرکاری تعلیم گاہ کردیا ... کہیں کش آگئی کہ آپ ہمارے یہاں آگر پڑھا کمیں ... اتن تخواہ آپ کو دی

جائے گی (بیآپ جانے بی کدسرکاری اواروں کے اندرا ستاد کا کام بڑا لمکا ہوتا ہے... سارے میں گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھانے کے ہوتے ہیں...اور پڑھانے میں بھی ایسا مواد فيس ہوتا كداس كے مطالعہ ميں كوئي مشكل بيدا ہو.... مياتو ديني مدارس ہي ہيں كہ مواوی یا چ کھنے بڑھا تا ہے اور یا پنج کھنے بڑھانے کیلئے دس کھنے مطالعہ کرتا ہے .... کولہو کے بیل کی طرح کام کرتا ہے کالجوں اور یو نیوسٹیوں میں بید کولہو کا تیل نہیں یا یا جاتا)...ببرحال مولا نانے سوچا كددين كى خدمت كرنے كابيا چياموقع ہے....وہاں دو گفتے پڑھاؤں گا.... ہاتی وقت بغیر اجرت و معاوضہ کے دین کی خدمت انحام وول كا...اى جذب كحت حفزت شخ البندے عرض كيا كدهفرت جھے يہ پيش كش آئی ہے اوراس غرض سے جانا جا ہتا ہول ... جضرت ﷺ البند نے فرمایا کدا تھا بھئ تمہاڑے دل کے اندر داعیہ ہے تو طاکے دیکھ او ... جعشرت نے سوچا کہ ان کے دل میں داعیہ تو ی ہے ...اوراس وقت روکنا مناسب نہیں' اس کئے اجازت وے دی اور وو علے گئے ... چرميني كزر كے جرمينے كے بعد چينوں من ديوبندآئے ... تو شخ البندرمة اللدهليد نے پہلی جي ملاقات ميں يو چھا كدمولا نامبول صاحب !.... آپ اس خيال نے کئے تھے کہ سر کاری مدرسہ میں پڑھائے گے او قات کے علاوہ دین کی خدمت انجام دیں ے .... بیا بناؤ کداس عرصه میں کتنی تصانیف لکھیں؟ کتنے فتوے لکھے؟ اور کتنے وعظ کے ...اس کا حساب تو دے دوا تو مولا نا رو پڑے اور فر مایا کہ حضرت بہ شیطانی دھوکہ تھا...اس کے کہ دارالعلوم میں رہ کراللہ تعالی خدمت دین کی جوتو قیش عطافر ماتے تھے ....و بان جا كراس كي آ دهي بھي تو فيق نبين رہي حالا نكه فارغ وقت كئ گنا زيادہ قفا۔

یہ دا قندسنانے کے بعد میرے والد قدین اللہ سر وفر مایا کرئے تھے کہ ....اللہ حارک وتعالی نے ان مدارس کی فضایش ایک خاص برگت اور ٹورر کھا ہے ....اور اس میں رہ کر اللہ جارک وتعالی خدمت دین کی بیاتو فیق عطا فرما دیتے ہیں ....بس الله تعالی اخلاص عطا فرمائے اور بیشخوا ہوئل رہی ہے بیشخواہ خبیں ہے .... بیہ ورحقیقت نفقہ اور خرچہ ہے اور اس نفقہ پر رہتے ہوئے کام کروتو ....اللہ تبارک وتعالیٰ خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں ۔ (جدیم ۹۷)

### بەمدرسە بے كوئى دكان نېيى ب

میرے والد ماجد نے بیہ بات فر مادی تھی کہ ہم نے کوئی دکان نہیں تھو لی ہے ...جس کا مردم برآن چال ربنا ضروری مو .... جب تک اصول صححه اس کو چلاسکو چلاؤ .... جب بيخيال ہوكداصول كو يامال كرنا يزے گا اور دين كى بےعزتی كرنی يزے گی .... ات تالدة ال دينا اور بندكره ينا... بيروميت كرئ تشريف لے گئے... الحمد للد آج تك الله تعالى الي فضل وكرم سئا بني رحت ساس كوچلار ب بين .... يدمثال ونیا کے کسی ادارہ میں نہیں ملے گی .... بیاللہ جل جلالہ کی فقدرت کا کرشمہ ہے ... جس کو ہرانسان اپنی آنکھوں ہے دیکھ سکتا ہے بے شک کوئی آ دی اس میں اصلاحات کی غرض ہے کوئی تجویز پیش کرے ... تواس کا خیر مقدم کرنے کیلئے تیار ہیں۔ لیکن کوئی مخص بیہ جاہے کہ .... بید دین مدرسدایی روش سے ہے کر کسی اور طریقے میں تبدیل ہوجائے یہ انشاءاللہ بھی نہیں ہوگا... جب تک ہمارے دم میں وم ہے اور جب تک سانس میں سانس ہے بیا بنی روش ہے میں ہے گا.... ان شاءاللداورجس دن اس گو ہٹا تا پڑا اس دن اس کو بند کر دیا جائے گا....اللہ تعالی اس کواس مزاج کے ساتھ تیا مت تک قائم رکھے اور اس کواجی رضا کے مطابق حلنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ (جلد یس ۱۰۶).



بابسوم

ارشادات عارف بالله حضرت ڈا کٹرمحمرعبدالحی عار فی رحمہاللہ

# نفس کو بہلا کراس سے کا م لو

حضرت ڈاکٹرعبدائخی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کنفس کو ڈرا دھوکہ دے كراس ہے كام ليا كرو...ايناواقعه بيان فرمايا كدروزانة تبجديز ھنے كامعمول تھا.... آخر عمراور ضعف کے زمانے میں ایک دن جمراللہ تہد کے وقت جب آ کھی کھی توطبیعت میں ہوی ستی اور مسل تھا ول میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی بوری طرح ٹھیک نیس ... سل بھی ہے اور عمر بھی تنہاری زیادہ ہے اور تبجد کی نماز کوئی فرض و واجب تبیں ہے .... پڑے رہو ... اور اگرآج تبجد چھوڑ دو گے تو کیا ہوجائے گا؟...فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ب تجد فرض واجب نہیں ہاورطبعت بھی تھیک نہیں ہے .... باتی بدوت تو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ہے ... حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تبائی حسر گزرجاتا ہے توالله تعالى كى خصوصى رحتين الل زمين يرمتوجه موتى بين اورالله تعالى كى طرف سامنادى یکارتار ہتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگٹے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے... ایسے وقت کو بیکار گزارنا بھی تھیک ٹبیں ہے نفس کو بہلا دیا کہ اچھا ایسا کروکہ اُٹھ کر بیٹھ جاؤاور بیٹھ کرتھوڑی ى دعا كرلواور دعا كركے سوجانا .... چنانچه أنهه كر پينه گيا اور دُعا كرنا شروع كردي .... دعا كرتے كرتے ميں نے نفس ہے كہا كدمياں جب تم أُنْد كر بيٹھ گئے تو نيندتو تمہاري چلى گئ اب عشل خانے تک چلے جاؤ اورامتنجا وغیرہ ہے فارغ ہوجاؤ .... پھرآ رام ہے آ کر لیٹ جانا 'پھر جب منسل خانے پہنچااوراستنجاو غیرہ سے فارغ ہوگیا تو سوچا کہ چلووضو بھی کراؤاس ليے كدوشوكر كدوما كرئے بيل قبوليت كى توقع زيادہ بے چنانچ وضوكرايا اور بسترير آكر بیٹے گیا اور دعا شروع کردی ... پھرنفس کو بہلایا کہ بستر پر بیٹے کرکیا دعا ہور ہی ہے .... دعا

کرنے کی جوتمہاری جگہ ہے وہیں جا کر دعا کر لواور لفس کو جائے نماز تک تھینچ کرلے گیا اور جا کرجلدی ہے دور کعت تہجد کی نیت پائدھ کی ... پھر فر مایا کہ نفس کوتھوڑ اسادھو کہ دے کر بھی لانا پڑتا ہے ... جس طرح پیفس تمہارے ساتھ نیک کام کوٹلانے کا معاملہ کرتا ہے اس طرح تم بھی اس کے ساتھ الیا ہی معاملہ کیا کر واور اس کو تھینچ تھینچ کرلے جایا کروان شا واللہ اس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ پھراس عمل کی تو فیق عطافر مادیں گے ... (جاس 4 ے)

#### رمضان کا دن لوث آئے گا

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب قدی اللہ سرہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرمائے تھے کہ...ایک فحض رمضان میں بیار ہوگیا اور بیاری کی وجہ ہے روزہ چھوڑ ویا ۔...ایک فحض رمضان میں بیار ہوگیا اور بیاری کی وجہ ہے روزہ کی کوئی ہا ۔... ایک فحض ہورہا ہے کہ روزہ کی ہوئے گیا .... حضرت فرمائے ہیں کئم کرنے کی کوئی بات نہیں .... ید کی ہوگئم کرنے کی کوئی ہائے ہیں ۔.. اگر میدوزہ اپنی ڈات کے لیے رکھ رہے ہوتا ہے وقت کے لیے رکھ رہے ہوتا ہے گئی اور روزہ چھوٹ کیا لیکن آگر اللہ تارک وقعالی کے لیے روزہ رکھ رہے ہواور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ بیاری میں روزہ چھوڑ دو اور مقسود پھر بھی حاصل ہاں لیے کہ حدیث شریف میں ہے۔

"ليس من البرالصيام في السفر" (مح بناري)

سفر کی حالت میں جکہ شدید مشقت ہواس وقت روز ورکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن قضا کرنے کے بعد جب عام ونوں میں روز ورکھو گے تو اس میں وہ تمام انوار و برکات حاصل ہوت تھے .... گویا اس شخص کے حق میں حاصل ہوت تھے .... گویا اس شخص کے حق میں رمضان کا دن لوٹ آ کے گاور رمضان کے دن روز ہ رکھتے میں جوفائدہ حاصل ہوتا وہ فائدہ اس دن قضا کرتے میں حاصل ہوجائے گا .... لہذا اگر شری عذر کی وجہ سے روز بے قضا ہور ہے ہیں قشان روز ہ چھوڑ دینا اور کھانا پینا ہی

الندکو پہند ہےاورلوگوں کوروزہ رکھ کر جوثواب ٹل رہاہے تنہیں کھانا کھا کرٹل رہاہے اوراللہ تعالی وہی انوارو برکات عطافر مارہے ہیں جوعام روزہ واروں کوعطافر مارہے ہیں اور پھر جب بعد میں اس روزے کی قضا کرو گے تو قضا کے دن رمضان کی ساری پرکتیں اور سارے انوار حاصل ہوں گے ...گیبرانے کی کوئی بائے نہیں ۔ (جامی ۱۸۵)

#### وفت كالقاضا ويكهو

فرمایا کے حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی جھوٹی چھوٹی پاتوں ہے انسان کی زندگی درست كرنے كے دروازے كل جاتے ہيں....فرماتے تھے مياں! ہروقت كا تقاضا دیکھو...اس وفت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت مجھے مطالبہ کیا ہے؟ پینہ سوچو کہ اس وقت میراکس کام کودل جاه رباہے ول جاہنے کی بات نہیں بلکہ بیدد یکھوکہ اس وقت تقاضا کس کام کا ہے؟ اس نقاضے کو بیرا کرو... یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہےتم نے تو ا ہے ذہن میں بٹھارکھا تھا کہ روزانہ تبجدیز ھاکروں گا...روزانداتنے یارے تلاوت کیا كرول گا...روزانه اتنى تسبيحات يزها كرول كا....اب جب ان كامول كا وقت آيا تو ول جاه رہا ہے کہ بید کام میں یورے کروں اور ذہن پر اس کام کا یو جھ ہے ...اب مین وقت برگھرے بیار ہوگئے اوراس کے بنتیج میں اس کی تیاری داری ... علاج اور دوا دارو میں لگنا پڑااوراس وجہ ہے وہ معمول چیو نے لگا...اس وقت تو میں بیٹھ کر تلاوت کر تا ذکر واذ کارکرتا....اب مارا مارا پھر رہا ہوں کہ بھی ڈاکٹر کے پاس ... بھی تھیم کے پاس ... بہجی دوا خانے میں ... بید میں کس چکر میں پھنس گیا...ارے اللہ تعالیٰ نے جس چکر میں ڈالا ....اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کرو ....اگراس وقت وہ کام چھوڑ کر تلاوت كرنے بيٹھ جاؤ گے تو وہ اللہ تعالی کو پسندنہیں ....اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بہ کام کرو' اب ای میں وہ ثواب ملے گاجوتلاوت کرنے میں ملتا' یہ ہےاصل دین ۔ (ج اس ۱۹۱)

#### احسان ہروقت مطلوب ہے

حضرت ڈاکٹر محمد معراقتی صاحب قدان القدسر دانک دن فرمائے کے کہ ایک صاحب میرے یاں آئے اور آ کر بور یخر میا انداز میں خوٹی کے ساتھ کینے لگ کہ اللہ کاشکر ہے کہ بھے احسان "كاورچە عاصل ووكيا ہے" احسان اليك يراورچ ہے حس كے بارے مي عديث عِين آن ہے كه الله تعالى كى عمادت اس طرح كر ہيے كه تو الله تعالى تو كير رہاہے اور اگر بيشہ مو سيكية كم ازكم اس خيال كرماته عبادت كركرالله تعالى تقيد و كورب بين الاستح بناسان اس كودرجه احسان كهاجا تا ب ... ان صاحب في حضرت والارحمة القدعلية ب كما كمه مخط احمان " كا وجد عاصل بوكيات ... حضرت ذا النرصاحب رحمة التدعلية فرمات إن ك عن نے ان کومبار کیاو دی کہ اللہ تغالی سیارک فریائے .... پیٹو بہت بردی قبت ہے البتہ میں آب ایک بات یو چیتا ہوں کہ کیا آپ کو بیا اسان کا درجہ صرف امار میں حاصل ہوتا ہا اور جب وہ می بیون کے ساتھ معاملات کرتے ہوا س وقت بھی حاصل ہوتا ہے یا تیس؟ لینی بیوی بچول کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی آ پ کو بہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالی جھے د کمچەرے میں؟ یا پیرخیال اس وقت تیمین آتا؟ وہ صاحب جواب میں فریائے کے کہ حدیث ين آو صرف عبادت معلق آيا ہے۔ ام تو يجھتے جي کرا احسان " اُتعلق مرف تمازے ے ... دوسری چیزوں کے ساتھی ''احسان'' کا کوئی تعلق کیں ۔۔ مصرت ڈاکٹر ساحب ئے فرمایا کدیش نے ای لیے آپ ہے یہ حوال کیا تھا۔۔۔اس لیے کہ آج کل عام طور پر غاد جمی یائی جاتی ہے کہ "احسان" اصرف تمازی میں مطلوب ہے باؤ کر وعلات ای می مطلوب ہے حالا لکداحمان ہروقت مطلوب ہے... زندگی کے ہرمر مطے اور ہر شعبے مثل مطلوب ہے .... دكان ير مينه كرتبارت كررب مودمال ير" احسان "مطلوب بيعني دل تل بياستحضار مونا عاہے کہ اللہ تعالی مجھے و کھورہے ہیں اب اپنے ماتخوں کے ساتھ معاملات کررہے ہوائل

وقت مجمى" احسان مطلوب ب ... جب بيوى مجول اور دوست احباب اور يزوميول ب

معاملات کررہے ہوائل وقت بھی پیاستحضار ہونا جا ہے کہ اللہ تعالی جھے د کلیورہے ہیں۔ حقیقت میں ''احسان'' کا مرتبہ یہ ہے ... مرف نماز تک محدود نہیں ہے۔

#### حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ الله علیہ کی کرامت

حضرت ڈاکٹر عبدائتی صاحب قدس اللہ سرو کھی بھی تعلیم کے طور پر فر مایا کرتے سے کو 'آن میرے تکاح کوہ ہمال ہو گئے لین المحدللہ بھی اس عرصہ میں ابھہ بدل کر بات خیس گی'' میں کہا کرتا ہوں کہ اوگ پانی پر تیرنے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت تھے جیں ....اصل کرامت تو یہ ہے کہ پچپن سال بیوی کے ساتھ زندگی کرامت تھے جیں کا اور پہوتا ہوتی ہولیکن فرماتے جیں کہ '' میں نے لیجہ بدل کر بات میں کہ نا گواریاں پیدا ہوتی ہیں .... یہ نہیں کہ '' اور اس سے آگے ہوتھ کران کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر بھے سے پہیل کر بات خیس کو '' اور اس سے آگے ہوتھ کران کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر بھے سے پہیل کر بات کہا کہ '' اور اس سے آگے ہوتھ کران کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر بھے سے پہیل کر دو .... میں خودا ہے شوق اور جذب سے سعا دے بھے کر کران کا کام کر تی

#### طريقت بجزخدمت خلق نيست

فرماتے مضے کے ''میں نے تو اپنے آپ کو یہ بھولیا ہادرائی پراعتقادر کھتا ہوں اورائی پر خاتمہ جا ہتا ہوں کہ میں قو خاوم ہوں ... مجھے آو اللہ تعالی نے خدمت کے لیے ونیا میں جیجا ہ ... جینے میرے اہل تعلقات ہیں ... ان کی خدمت میرے ذہے ہے ... میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ دوسر لے لوگ میر کی خدمت کریں ... بلکہ میں خادم ہوں ... اپنی یوک کا بھی خاوم ... اس اپنے بچوں کا بھی خاوم ... اپنے مریدین کا بھی خادم اور اپنے متعلقیان کا بھی خاوم ہوں ... اس لیے کہ بندے کے لیے خادمیت کا مقام اچھا ہے اس لیے میں خاوم ہوں ۔ ' فرمایا کہ : از تشیح و سجادہ و ولق نیست طریقت بڑو خدمت خلق نیست طریقت بڑو خدمت خلق نیست طریقت در هیقت در هیقت خدمت خلق نیست طریقت در هیقت الله علیا کے جب بیش نے یہ مجھولیا کہ بیش خادم ہوں ... مخدد م بیش ہوں تو خادم دوسروں پر کیسے تھم چلائے کہ بیکام کردو ... سماری عمراس طرح گزاری کہ جب بیشرورت پیش آتی ... خود کام کرتے ... سکی سے بیش کہتے تھے ... ہی ہی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ... خاام ہی جیزوں بیش تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے بین کیکن اخلاق میں محاملات میں محاملات میں محاملات میں اور زندگی گزار نے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی چاہیے ۔ (نا جس جوز)

#### ايك عجيب واقعه

حضرت واكثر عبداكي صاحب قدس الله سروف آيك دن برا جيب واقعه ساياك میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے وہ اوران کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور پچے اصلای تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا... دونوں نے ایک مرتب اپنے گھر میری دعوت کی. ينا نچينس ان کے گھر گيا اور جا کر کھانا کھايا ... کھانا برا احجما بنا ہوا تھا ... جب حضرت والا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے چھیے آئیں اور آ کر حضرت والا کوسلام کیا تو حضرت نے فرمایا کرتم نے بڑالذیذ اوراجیا کھانا بنایا ... کھانا گھانے میں بڑامزوآیا حضرت والافرمائ میں جب میں نے یہ جملہ کہا تو ہروے کے پیچھے سے اس خاتون کی سکیاں لینے اوررونے کی آواز آئی میں جران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری من بات سے ان کو تکلیف پیچی اور ان كاول أو تا ... يس في يوجها كدكيابات يد؟ آب كيول رور بي بين؟ ان خالون في اي رونے بربشکل قابویاتے ہوئے بدکہا کہ حضرت! آج مجھے ان شوہر کے ساتھ رہے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں لیکن اس پورے مرصے میں بھی میں نے ان کی زبان سے یہ جمالیس سناكه الآن كهانا اليماينات أن جب آب كمنت يدجمله سناتو محصرونا آكيا-حضرت والارحمة القدعليه بكثرت بيواقعه سناكرفر مات يتفركه ووفخص بدكام بركزنهين

گرسکتا جس کے ول میں یا حساس دو کہ یہ زبودی کھائے پکائے گی جو خدمت انجام دے رق ہے .... بیائی کا حسن سلوک اور حسن معاملہ ہے جو وہ بھرے ساتھ کر رہی ہے جو تحص اپنی بیوی کو نوکرا ورخاور مجھتا ہو کہ یہ بمبرلی خاومہ ہے اس کو تو یہ کا م خرور انجام دریتا ہے کھا تا ایکا نا اس کا فرنس ہے ... اگر کھا نا انچھا پکار ہی ہے تو اس پراس کی تعریف کرئے گی کہا خرورت ہے؟ الیا تھی بھی اپنی بیوی کی تعریف کیس کرے گا۔ (ج مس ہے ہو)

#### خودصا حب ملفوظ بنو

معنرت والافر مایا ترتے تھے کے جلس میں جو یا تھی ہوتی ہیں ... بعض لوگ یہ چاہتے
ہیں کہ ان باتوں کو یاد کر گیں ... گریہ با تھیں یادئیں ہوتی اس پر اپنا واقعہ سالیا کہ بیں جس
حضرت قدانوی قدس اللہ سرہ کی جلس میں جب حاضر ہوتا تو یہ دل چاہتا کہ حضرت والا کی
باتی لکولیا کروں ... جس اوگ کیولیا کرتے تھے ... بخدے جو لکھا نہیں جاتا تھا اس لیے
میں لکھنے ہے رہ جاتا تھا ... میں نے ایک دن حضرت تھا نوی رقمۃ القد علیہ ہے توش کیا کہ
حضرت امیرا دل چاہتا ہے کہ ملفوظات لکھولیا کروں گر گلھا جاتا نہیں ... اور یا در ہے توش
قیل کھولی جاتا ہول ... دعرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں قربایا کہ لکھنے کی کیا
مشرورت ہے ... خورصا حب ملفوظ کیوں نہیں بن چاتے ؟ حضرت والا فرباتے ہیں کہ میں تو
شرا کیا کہ میں کہاں صاحب ملفوظ بین سکتا ہول ... پھر حضرت تھا تو کی رحمۃ القد علیہ نے فربایا
کہ بات تمہارے کان میں پڑگئی ... اور تمہارے دل نے اسے قبول کر لیا ... دو بات تمہاری ہوگئی
۔.. اب جا ہے وہ بات بعید انہی لفظول میں یا در ہے یا تدر ہے ... جب وقت آ ہے گا ۔.. ان

بزرگوں کی خدمت میں جانے اور ان کی باغیں سننے کا بین فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں یا تیں ڈالنے رہنے ہیں.... یہاں تک کہ وہ باقین اٹسان کی طبیعت میں داخل ہو جاتی ہیں...اور پھروفت پر یادآ جاتی ہیں۔(جلالاسs)

## اللّٰد کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے

حضرت واکنو مجموع بدائتی صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے ہتے کہ...الله تبارک و
تعالیٰ کی رسیس بہانے و حوید تی ہیں ... جب بہیں بیدتم دیا کہ ان کی مشابہت اختیا رکر لوقہ
اس مے معنی یہ ہی کہ ان پر جورحتیں نا زل فرمانا منظور ہے ... اس کا پیچو جہ جہیں بھی عطا
فرمانا چاہتے ہیں ... اس کی بدلی کا کوئی لکوا اہم پر بھی رحت برساد ہے ... تو بیشاہت بیدا کرنا
بھی بری فعت ہاور حضرت مجد و ب صاحب کا بیشعر بکترت پڑھا کرتے تھے:
ہیں بری فعت ہاور حضرت مجد و ب صاحب کا بیشعر بکترت پڑھا کرتے تھے:
شیرے مجبوب کی بیارب شباہت کیکر آیا ہوں ۔۔۔ حقیقت میں شیدیل آیا ہوں ۔۔۔
گیا بعید ہے کہ اللہ اس مورت کی برکت سے حقیقت میں شیدیل فر باد ہے ۔۔۔
اور اس رحت کی جو گھٹا کیل و بال برسیل گی ... ان شا داللہ ہم اور آپ اس سے دور اس رحت کی جو گھٹا کیل و بال برسیل گی ... ان شا داللہ ہم اور آپ اس سے خروم ٹیپل رہیں گے ۔۔ ( ع وس ۱۲۰ )

#### الله کے محبوب بن جاؤ

البذا اگر چھوٹے جھوٹے کام سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کر لیے جا کیں اس مجو بیت حاصل ہوئے گلے گی اور جب سرایا اتباع بن جاؤے لؤ کال مجوب ہوجاؤ کے ۔۔ جھزت واکم عبدالحق صاحب رہند اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہیں نے مانوں اس بات کی ریاضت اور مشق کی ہے کہ گھر بیں داخل ہوا ... کھانا سائے چنا ہوا ہے بھوک شدت کی گئی ہوئی ہے اور
کھانا نہیں کھا کیں گئی ہوئی ہے اور
کھانے کو ول جا ورہا ہے ... لیکن ایک لیمے کے لیے لڑک گئے کہ کھانا نہیں کھا کیں گئی ہوئی ہے ...
پھر دوسرے لیمے ول میں یہ خیال لانے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہ جب
آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھا کھانا آتا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھانا
کا چھڑرا وا کر کے کھا لیتے تھے ... اب ہم بھی حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھانا
اوراس پر اللہ تعالی کی مجودیت بھی حاصل ہوگئی اور طبیعت بھی ہیر ہوگئی ۔ (ن مور مدا)

# اگراس وقت بادشاه کاپیغام آ جائے

عارف بالله حضرت ڈ اکٹر محد عبدائنی صاحب قدمی اللہ سر وفر مایا کرتے تھے کہ اگر تہیں نماز کے لیے جانے میں ستی ہورہی ہو یا گھی دین کے کام میں ستی ہورہی مثلاً فجر کی نماز کے لیے یا تبجہ کی نماز کے لیے ستی ہور ہی ہے آ کا کھل گئی ... بھر تیند کا خلبہ ہے .... بستر چھوڑنے کوول نبین حیاہ رہا تو اس وقت ؤ را بیسوچو کہ اس نیند کے غلبے کے عالم میں اگر تمہارے پاس یہ پیغام آجائے کدسر براہ مملکت تمہیں بہت بوا اعزاز دینا عاہے ہیں اور وہ اعزاز جمہیں ای وقت ملے گا تو پیر بتاؤ کہ اس وقت وہ نینداوروہ کستی باتی رہے گی؟ ظاہرے کہ وہ نینداور ستی سب غائب ہوجائے گی... کیوں؟ اس لیے کرتمہارے دل میں اس اعزاز کی قدر ومنزلت ہے ... جس کی وجہ ہے تم طبیت کے غلاف کرنے پرآ مارہ ہوجاؤ گے اور میہ وچو ھے کہ کہاں کی غفلت ... کہاں کی نیند ... ای اعز اذ کو عاصل کرنے کے لیے دوڑ جاؤ....اگریہ موقع لکل گیا تو پھر ہاتھوآ نے والا نبیں .... چنا مچاس کام کے لیے نینداور آ رام چھوڑ کرفورا نکل کھڑے ہوگے ... البذا جب تم ایک و نیا کے باوشاہ سے اعزاز حاصل کرنے کے لیے نیندچھوڑ عکتے ہو ....اپی راحت مچھوڑ عکتے ہو ... رَوْ چُراللّٰہ جَل جَلِالداور احْمُ الحاکمین کوراضی کرنے کے لیے

راحت اور نینزئیں چھوڑ کئے ؟ جب کی نہ کسی دجہ سے راحت اور نینز چھوڑ ٹی ہے تو پھر کیول نہ اللہ کوراضی کرنے کے لیے راحت وآ رام چھوڑ اجائے؟ (جام) rai)

# ا پناشوق بورا کرنے کا نام دین نہیں

حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! اپنا شوق بورا کرنے کا نام دین تیس ... بلکہ اللہ اوراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احباع کا نام دین ہے .... بيه و كيسو كه الله اورالله كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف سے اس وقت كيا تقاضا ہے؟ لس اس تقاضے کو بورا کرو...اس کا نام دین ہے ...اس کا نام دین فیس کر مجھے فلاں چز کاشوق ہوگیاہے ...اس شوق کو پورا کرر ہاہوں ... بشلا کسی کواس بات کا شوق ہوگیا کہ میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھول ... کئی کواس بات کا شوق ہوگیا کہ میں تبلیغ ورعوت کے كام يل نكلول... اگرچە يەسب دىن كے كام جي اور باعث اجروثواب بيل... ليكن بيرويكھو كداس وقت كا تقاضا كياب؟ مثلاً كركاندروالدين بياريس اورائيس تمهاري خدمت كي ضرورت ہے ۔۔۔ کیکن تنہیں قواس بات کا شوق لگا ہواہے کہ صف اول بی جا کر جماعت ے نماز پر حول اور والدین استے بیار ہیں کہ جرکت کرنے کے قابل ٹیس ...اب اس وقت میں تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف ہے تقاضا ہے کہ صف اول کی ٹماز چھوڑ وواور والدین کی خدمت انجام دواوران کے ساتھر حسن سلوک کرواور تماز گھر کے اندر تنہایز صافو ...اب اگراس وفت تم نے والدین کواس سال میں تیموڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل کیس اورتم ا پناشوق بورا کرنے معجد ہیں ہلے گئے اور صف اول میں جا کرشامل ہو گئے تو پیوین کی امتاع نه ہوئی بلکدا بٹاشوق اورا کرنا ہوگا ... بیتلم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے .... مى . آئے جانے ميں وقت ملك كا اور والدين كى حالت الى ہے كدان كو تكليف ہوگى .... لیکن اگرمجد گھرے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت الی ہے کدان کو بیٹے کے تھوڑی ویر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کومسجد میں جا کر جماعت ہی ہے نماز اوا کرنی جائیے۔(ج میں ۱۹)

#### شريعت 'سنت 'طريقت

تصربت صاحب رغمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 'حقوق اور' حدود' تمام ترشریعت ہے یعنی شریعت سے یعنی شریعت تھوں اور بندوں کے حقوق اور' حدود' تمام ترسنت ہے یعنی سنت سے بیریت ہے باللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اللہ کی صدکہاں تک ہے اور حقورا اقد کی سالیہ حدے ؟ حق اللہ کی صدکہاں تک ہے اور حقورا اقد کی سالی اللہ علیہ بسلم کی شغیق بیر بتاتی ہیں کہ کس حق العبد کی حد تک محل کیا جائے گا اور' خفظ حدود' تمام تر طریقت ہے ۔ بینی و الاحدود جو مسلم کی صفیق ہے ۔ بینی و الاحدود جو سنت ہے تاب ان کی حقاطت تصوف اور سلوک کے ذریعے ہوئی ہے ۔ بینی و الاحدود جو سنت ہے گر' شریعت ' تمام تر حقوق اللہ سنت تمام تر حدود اور سلوک کے ذریعے ہوئی ہے ۔ بینی اور بین سنت تمام تر حدود اور طریقت تمام تر حقوظ حدود ۔ بس ہے گر' شریعت ' تمام تر حقوق آب ۔ بینی سنت تمام تر حدود اور طریقت تمام تر حقوظ حدود ۔ بس ہے گر' شریعت ' تمام تر حقوق آب ۔ بینی ہوئی ہے ۔ بینی ہوئی ہوئی ہے تھوں اللہ والے کے ساسم ترگڑ ہے دائیں وقت حاصل نہیں ہوئیں ۔ جب تک انسان کسی اللہ والے کے ساسم ترگڑ ہے د

قال را بگوار سامپ حال شو پیش سرو کال پیال شو جب تک آ دی گی مرد کال کے سامنے اپنے آپ کو پاہال نیس آئے ہے گا اس وقت تک سے بات حاصل نیس ہوگی بلکہ افراط وقفر پیلایس میں مبتلارے گا... کیمی اوخر جنگ گیا... بھی آدھر جنگ گیا...سمارے تصوف کا مقصد ہی ہے ہے گدانسان کوافراط وقتر پیلاے اور اس کوافرال پرلائے اور اس کو مہتلے کہ کس وقت دیں کا کیا تیا تنا شاہے تاری سے ہے۔)

#### سید ھے جنت میں جاؤ گے

دعفرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ القدعليہ فر مايا کرتے تھے که رات کوسوتے وقت چند کا م کرليا گرہ اليک تو وان مجر کے گنا ہون ہے تو بہ کرلیا گرو ... بلکه سازے وکھیلے گنا ہوں ہے تو بہ کرلیا گرہ اور دخما کرلیا کرداور ہے وہائے طالع کرو " آخذت و بکناویک الّذی الّذِ لُت و مُدِیّک الّذِي أَوْسَلْتَ" يَعِنَى ثِينَ المِيانَ الآيا آپ کَ کَتَابِ پِرجُوآپ نے ناوْل کَ ... اوراَ پ نی سلی الله علیه وسلم پرجوآپ نے جیجا .. یعنی تحریه ول الله صلی الله علیه وسلم پر ... اس و عا کَ وَر لِعِح المِمَانِ کَی جَمِی تَجْدِید ہوگئی ... الب الل کے جعدوا ٹی کروٹ پر سوجاؤ ... اس کا مقیمہ بید ہوگا کے ساری میں تحریم ورت بن گلی اوراگر اس حالت بیس رات کوسوٹے وقت موت آگی آؤال شاء اللہ سید ہے جنے میں جاؤگے ... اللہ نے جاہا تو کوئی رکاوٹ نے ہوگی ۔

## ہر کام رضائے الٰہی کی خاطر کرو

حضرت والنوعيدائي ساحب فربايا كرت سے كه جب تم صح كو بيدارء و باو كو نمالا كى بعد تلاوت قرآن اور ذكر واذكار اور معمولات ئى قارغ ہوئے كے بعد ألك مرتبدائلہ ئے بير محمد كرلوك آنے اللہ الآئى وان جر ميں بوليجھ كام كروں كا وہ آپ كى رضا كى خاطر كروں گا ... گھر ميں جاؤں گا تو آپ كى خاطر ... بيرسب كام ميں اس ليے كروں گا كہ الن كے حقوق آ آپ نے مير ئے ساتھ وابسة كروئے ہيں اور جب ايك مرتبد بينيت كر كى تواب بيد ديا كے كام نہيں جي بلك بيرسب دين كے كام جي اور اللہ كى رضا كے كام جيں أان كا مول

#### جو کرناہے ابھی کرلو

حضرت ؤاکٹر عبدائنی صاحب قدی اللہ سرہ ہم لوگوں کو عبیہ گرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ میاں نے ہمہیں جوائی دی ہے ... بعجت دی ہے ... فراغت دی ہے اس کو کام میں لے لواور جو پچھے کرنا ہے اس وقت گر لو عبادتیں ایں وقت کرلو ... اللہ کا ذکر اس وقت کرلو ... اس وقت گنا ہوں ہے نئے جاؤ ... پھر جب بیار ہوجاؤ کے یاضعیف ہوجاؤ کے تو اس وقت کچھے ہی ٹیم پڑے گا اور سے خعر پڑھا کرتے تھے کہ ا

امجى لو ان كى آبت پر بين آكسيس كھول ويتا ہول وه كيرا وقت ہوگا جب نه ہوگا ہے بجى امكال ميں اس وقت اگر دل بھی جا ہے گا کہ آخرت کا کچھ سامان کرلوں لیکن اس وقت امکان میں نمیں ہوگا ۔۔ کرنمیں سکو گے ۔ (ج) ۱۹۳۸)

## کیا پھر بھی نفس ستی کرے گا؟

حضرت وْاكْمُ عِبِدالْحَيُّ صاحب قَدْسَ اللَّهُ مِر وَفِر ما ياكُر نَے تَقَدَّ كَدِ وَلِمُحِوا وقت كُوكام مِن ا گائے کا طریقة من او ... مثلاً تهمیں بیرخیال رہا کہ فلال وقت میں علاوت کریں گے .... یا فل نماز پڑھیں تے ۔۔۔لیکن جب وہ وقت آیا تو اب طبیعت میں سستی ہور ہی ہے اور اُشخے کو الی نہیں جاہ رہا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف ہے یہ پیغام آ جائے کہ ہم شہیں بہت بڑا انعام یا بہت بڑا مصب یا بہت بڑا عہدہ یا بہت بزی على زمت وينا حاج جي ... اس ليے تم اس وقت فوراً جارے باس آ جاؤ ... بتاؤ! كيا ال وفت بھی ستی رہے گی؟ اور کیاتم یہ جواب وو کے کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا .... مجھے نیندآ رہی ہے کوئی بھی انسان جس میں ذراجھی عقل وہوش ہے .... باوشاہ کا یہ پیغام ین گراس کی ساری ستی کی بلی اور نیندوور ہوجائے گی اور خوشی کے مارے فورآ اس انعام کو لینے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا ... کہ ججھے اتنا پر اانعام ملنے والا ہے ... البذا اگر ایں وقت پینش اس انعام کے حصول کے لیے بھاگ پڑے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں أشف میں كوئى عذر نبيس ب ... اگر حقیقت میں واقعتہ أشف ب كوئى عذر جوتا تواس وقت نه جاتے اور بلکہ بستریر بڑے رہتے ....البغرابی تصور کرو کہ دنیا کا آیک سربراہ حکومت جو بالکل عاجز... ور عاجز... ور عاجز ہے و دا گرختہیں ایک منصب کے لیے بلار ہا ے تو اس کے لیے اتنا بھاگ رہے ہولیکن احکم الحاکمین ....جس کے قبضہ وقدرت میں یوری کا نئات ہے ... دینے والا ووہ .... جیننے والا ووہ .... اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے تو تم اس کے دربار میں حاضر ہوئے میں ستی کررہے ہو؟ اس تصورے ان شاء الله بهت بيدا بوكى اور ده وقت جوبركار جار باسيد وان شاء الله كام يش لك جائے گا۔

#### شہوانی خیالات کاعلاج

حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ فریاتے تھے کہ ذرااس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ النائی آخرت میں تبہ ہے اول فرمائیس کہ اچھا آگر تہمیں جہنم سے ڈرنگ رہا ہے ۔۔۔ تو چلوہم شہمیں جہنم سے ڈرنگ رہا ہے ۔۔۔ تو چلوہم شہمیں جہنم سے بوالیس کے ۔۔۔ تین ایس کے ایک شرط ہوہ وہ یہ ترتمهاری وزعر گے اور اس سے جوانی اور برحائے تک اور اس کے تک تم نے گڑاری ہے اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم کے ویکھنے والوں میں تبہارے بالی ہوگی ۔۔ تبہارے بالی ہولی ۔۔۔ تبہارے بالی ہولی ۔۔۔ تبہارے بہاری اللہ ویک ۔۔۔ تبہارے گا ۔۔۔ تبہارے گا ۔۔۔ تبہاری اور ویک گے ۔۔۔ تبہارے گا ۔۔۔ تبہارے گا ۔۔۔ تبہارے گا ۔۔۔ تبہارے گا اختراب ہول کے ۔۔۔ تبہارے گا ۔۔۔ تبہارے

خداجب اینے مال سیالیے ۔۔۔۔ دوست احباب ۔۔۔۔ کوئیز دا قارب اور مخلوق کے ماستے اپنی زندگی کے احوال کا آتا گوار و نہیں تو پھران احوال کا اللہ تعالیٰ کے سما ہے آتا کیے گوار و کراد کے کا اس کو قر اسو چاکیا کرو۔ (ج مہنے 21)

#### اخلاص مطلوب ہے

البغاليك آدى سارى رات سنت كے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدى اس ف اليك كلاند جا كاليكن سنت كے مطابل جا كا توبيد وسراجنس پہلے تنفس ہے كى درجة و بہتر ہے۔ (ن٣٠٠،٣١٥)

#### ایک بهترین مثال

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کھی آ دی کے پاس جا کر اس کی تعریف کرواد راس کے بارے میں استھا چھے کلمات کہو...اورتم اگلے دن چھر جا کے اس کی تعریف کرو...تیسرے دن پھر جا کرتعریفی کلمات کہو...اب اگر تمہارا پیٹمل اس مجھی کو پہند ہوگا تو دہ تمہاری بات سے گا۔ منع نہیں کرے گالیکن اگر تمہارا پیٹمل اس کو پہند تمہیں ہوگا تو ایک مرحبہ کرو گے .... دوسرجہ کرو گے لیکن تیسر کی سرجہ وہ تعمیس باہر نکال و سے او اور تعمیس تعریف کرنے نہیں دے گا... ای طرح جب تم نے اللہ تبارک واتعالی کا ذکر کیا اور پھراللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا اور تھمیس و دیار ہو فیق دی ... جیسری بارتو فیق وی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارائیم کل اللہ تعالیٰ کو لیسند ہے .... یہی نوٹا پھنوٹا عمل ان کے ہاں ہے۔ ہے ... ابتدا اس کی ناقد ری مت کرو یک اس برائیہ تعالیٰ کا شکر اوا کروں و درج دیں ہو )

#### ساری گفتگو کا حاصل

#### شکر کثرت ہے کرو

ا مارے حضرت رحمة اللہ علیہ یار پار فر مالیا کرتے ہے کہ ہمی تحصیں ایک بات ہمات موں ... آئ تہمیں اس بات کی قدر نیس مو گی جب بھی اللہ تعالیٰ تھے کی آئی گئی ویں گ جس قدر شکر کرو گے امراض باطنہ کی جز کئے گی ... واقعہ یہ ہے کہ اس وقت واقعی وہ ماتی اتن مجھ میں نیس آئی تحمیں ... اب تو بھی بھی بھی بھی میں آئے گئی جی کہ اس وقت واقعی وہ ماتی جو بہت سے امرائی باطنہ کا خاتمہ کرنے والی ہے ... حضرت فرماتے تھے کہ سیال وہ ریاضیں اور مجاہدے کہاں کرو گے ... جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شیون کے پاس جا کہ ... بھو گھر بیچ تھے.. تہمارے یا س اتناوقت کہاں ؟ اور تہمارے یا س اتنی فرصت کہاں ؟ اور تہمارے یا س اتنی فرصت کہاں ؟ ایس ایک کام کراؤ وہ یہ کہ کنڑ ت سے شکر کرو ... جتنا شکر کرو گے ان شاء اللہ تواضع پیدا ہوگی... اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبیر دور ہوگا ... امراض باطنه رفع ہوں گے۔ (ج دمی ۵۵)

## یپکڑ وا گھونٹ پینا پڑے گا

دھنرت ڈائٹر عبدائتی صاحب قدی اللہ سرہ فریائے تھے کہ نگاہ کا غلط استعال باللن کے لیے سم قاتل ہے ۔۔۔۔ اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔۔۔ بیکام پزامشکل نظر آتا ہے ڈھونڈ نے سے بھی آتھوں کو بناہ بیں ملتی ۔۔۔ ہر بر فی ہوگی۔۔۔ ہی ایسے بیس اپنی ڈگاہوں کو بیانا مشکل نظر آتا ہے بیس اپنی ڈگاہوں کو بیانا مشکل نظر آتا ہے بیس اپنی ڈگاہوں کو بیانا مشکل نظر آتا ہے بیس اگرائی اگرائی ان کی حلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور اللہ جل جالا ہے ۔۔۔ ایسے بیس اپنی ڈگاہوں کو ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے اور اپنے بالمن کی صفائی ۔۔۔ بڑ کیداور طہارت منظور ہے تو پھر یہ کاڑوا گھونٹ بیا بینے بات آگٹین بڑھو تھی ۔۔۔ بیکن بیر واٹھونٹ ایسا ہے کہ تم و تا ہی کہ قرائی کی عاوت ڈال لو تو بھر بیر کے بھی بیس بیس کی سات آگٹین بردھ تکتی ۔۔۔ بیکن بیر واٹھونٹ ایسا بین مارو بیا تا ہے کہ بھی نہیں آتا ۔ (ج دیس و ال ال و

## دعاکے بعدا گر گناہ ہوجائے؟

مصرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے بیدوعا ما تک لی کہ یااللہ! کھے گناہ ہے بچالیجے ۔۔۔ لیکن اس دعا کے بعد پھرتم گناہ کے اندر جتلا ہو گئے ۔۔۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی ۔۔۔ دنیا کے معاطلے میں تو بیہ جواب ویا تھا کہ جو چیز بندے نے ما تکی تھی چیز کہ وہ بندے کے لیے مناسب نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی ۔۔ لیکن ایک تھنس بیادعا کرتا ہے کہ یااللہ! ۔۔۔ میں گناہ ہے بچتا چاہتا ہوں ۔۔ بچھا تھا ہے نہیں تھا۔۔۔ اس سے اچھی کوئی چیز تھی جواللہ تعالیٰ نے اس وعا ما تکنے والے کو دے دی؟ بات دراصل ہیہ ہے کہ گناہ ہے بچنے کی بید عاقبول تو ہوئی کیکن اس دعا کا اثر بیہ ہوگا کہ اول تو ان شاءاللہ گناہ سرز ذنبیں ہوگا اور اگر بالفرض گناہ ہو بھی گیا تو تو ہہ کی تو فیق ضرور ہوجائے گی...لبندادین کے بارے میں بید عاتبھی رائیگال نبین جائے گی۔

حضرت و اکثر صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ اس وعا کرنے کے باوجود اگر یا قال کرتے تھے کہ اس وعا کرنے کے باوجود اگر یا قال پہلی اور ہوا قال الله میاں سے بدگمان مت ہوجاؤ کہ الله میاں لئے ہماری وعا قبول کین کی ... ارے ناوان کھے کیا معلوم ... ہم تھے کہاں پہنچانا جا ہے ہیں ... اس لیے جب گناہ سرز وہوگا تو پھر ہم تہمیں قوب کی توفیق ویں کے پھر ہم تہمیں اپنی سالای ... اپنی فغاری ... اپنی پردہ بوتی کا اور اپنی رضوں کا مورو بنا کمیں گے ... اس لیے اس کے ... اس لیے اس ووکا م کرتے رہو ہمت ہے ما اوارو با اس و وکا م کرتے رہو ہمت ہے کا م اوارو حا اس کیا ہو و اس کے بیا ہوجا تا ہے ... ان شاہ الله تعالی (ع دس ۱۳۱۲)

# رزق میں پوشیدہ نعتیں

ووسری قعت ہیہے کہ ریکھانا مزیدار بھی ہے....ا پی طبیعت کے مطابق بھی ہے اب اگر کھانا تو موجود ہوتا لیکن مزیدار شہوتا اورا پی طبیعت کے موافق نہ ہوتا... اتوا ہے کھائے کو کھاکر کسی طرح ہیں بھر کر بھوک مار لیتے ... لیکن لذت حاصل جیں ،و ٹی۔ تیسری تعت یہ ہے کہ کھلانے والا عزت سے کھلار باہے ...اب اگر کھلانا بھی بیسر ہوتا اور سزیدار بھی جوتالڈیڈ بھی ہوتا...لیکن کھلانے والا ذات کے ساتھ کھلاتا اور بھیے کسی توکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے ۔. اس طرح ذکیل کرے کھلاتا ... آواس وقت اس کھانے کی ساری لذے وظرفی روجاتی اور سارا مزوخ راب ہوجاتا ... بھیے کئی لے کہائے کہ

اے طائراا ہوتی اس رزق ہے ہوت انھی جس رزق ہے آئی ہو پروازش کوتا ہی انبذا اگر کوئی شخص ڈلیل کرئے کھا تا کھلا رہا ہے ... اُٹو اس کھانے میں کوئی لطف قبیس وہ کھا تا ہے تقیقت ہے ... الحمد للہ ہمیں یہ تیسری او دیجی حاصل ہے کہ کھلانے والماعزت ہے کھلا رہا ہے ۔

پیوتنی اقعت ہیہ ہے کہ جوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے ۔۔ اس سے کدا آر کھانا بھی میسز ہوتا اور وہ کھانا لذیذہ بھی ہوتا ۔۔ اور کھانے والا عزت ہے بھی کھاتا ٹیکن ، بھوک شہوتی اور معدہ فراب ہوتا ۔۔ تواس صورت میں اعلی ہے اعلیٰ کھانا بھی بیکا رہے ا اس لئے کہ النیان ان گوئیں کھا مکٹا تو المحدثة ۔۔۔ کھانا بھی لذیذہ ہے کھلانے والا عزبت ۔ ہے کھار باے اور کھانے کی جوک اور خواہش بھی ہوجودے۔۔

پانچ ہی فعت بیت کہ عاقبت اور اطمینان کے ساتھ کھارے ہیں... کوئی پریشائی ٹیش اس کے کہ اگر کھا: او الذیذ ہوتا ... کھلانے والا عزت ہے بھی کھلاتا مجول بھی ہوتی اسکین طبیعت پر ہوتی یا اس وقت کوئی طبیعت پر ہوتی یا اس وقت کوئی خطرنا کے تم کی خبر لل بائی ... جس ہول وو ماغ پریشان اور ماؤف ہوجا تا تو الیک صورت میں ہوگ ہوگ ہوت کوئی الی اور او اسلامینان میں ہوگ ہوگ ہوگ ہوتا تا اسان کیلئے بریکار ہوجا تا ... افحد لللہ عافیت اور اعمینان عاصل ہوگ الی پریشان نویس ہے جس کی وجہ کھانا ہے۔ مامل ہوگ الی پریشائی نویس ہے جس کی وجہ کھانا کھارہ ہیں ... اگر بیا ہوتیں ساتھ الی کھانا کھارہ ہیں ... اگر بیا ہوتیں عاصل ہوتیں ... کہانا کھانے میں اور اپنے سیاتھ تی کہ تاہا کھانے میں اور اپنے رہیں امریکا کے ساتھ الی کرکھانا کھانے میں اور اپنے ورست احباب کے ساتھ تی گر

کھانے میں جو کیف اور لطف حاصل ہوتا ہے ... وہ تنبا کھاتے وقت حاصل نہیں ہوسکتا للبذا ہے ایک مستقل فعت ہے ... بہر حال فربایا کرتے تھے کہ یہ کھانا ایک فعت ہے لیکن اس ایک کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کتی فعتیں شامل ہیں ... تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کاشکر اوائیس کروگے؟

البندا جب به کھانا اس استحضار کے ساتھ کھایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے اتی تعین عطا فر مائی ہیں ... بو چر ہر قعت پر اللہ کاشکرادا کر کے کھانا کھا دَاور ... جب اس طرح ہر تعت پر اللہ کاشکرادا کر کے کھانا کھانے کے اندرعیاد توں بیس اضافہ ہا کہ اس لئے کہ اگر صرف بیس اضافہ ہا کہ اس لئے کہ اگر صرف بیس اللہ پڑھ کر کھانا کھا لیتے .... اور نعتوں کا استحضار نہ کرتے تو بھی دو کھانا عیادت بن جاتا لیکن کی نعتوں کا استحضار کرتے ہوئے ... اور ان پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہوئے ... اور ان پر اللہ اس کے متبع بیس بید کھانا جو تھے تھانا کھایا ... تو یہ کھانا بہت می عیادتوں کا مجموعہ بن کیا اور اس کے متبع بیس بید کھانا جو تھے تھیں دنیا ہے .... ایک طرف اس کے ذریعے لذت بھی حاصل ہور ہی ہے اور دوسری طرف تبہاری شکیوں ہیں بھی اضافہ کا سبب بن رہا ہے حاصل ہور ہی ہے اور دوسری طرف تبہاری شکیوں ہیں بھی اضافہ کا سبب بن رہا ہے ۔... بس اس کانام زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے انسان کی و نیا بھی دین نام جاتے ہے مولانا شخ صعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کار اند تا تو نائے بکف آری و بعفلت تخوری ایمی ایری و بعفلت تخوری یعنی الله تعالی بیشی ایری ایسی تخوری ایسی الله تعالی ایری ایری ایری تعالی ایری تعالی ایری تعالی ایری تعالی ایری تعالی ایری تعالی تع

## مسلمان اور کا فرے کھانے میں امتیاز

حصرت ڈاکٹر عبدائنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فریاتے تھے کہ وین درحقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے ... ذراسازاویہ نگاوبدل لوتو یہی دنیاوین بن جائے گا... بشلاً یہی کھانا''بسم اللہ'' پڑھے بغیر کھالواوراللہ لاتعالی کی فہت کے استخضار کے بغیر کھالوتو پھراس کھانے کی حد تک تم میں اور کافر نی کو کُ فرق نیس ۔ اس مین کھانا کافر بھی کھان ہا ہے اور تم بھی کھا رہے ہو ۔۔۔ اس کھانے سکند سیع سے تمہادی بھوک داور ہوجائے کی اور زبان کو چی روال جائے گانگین و کھانا تمہادی وفیا ہے ۔۔۔ وین ہے اس کا کو فی تعلق تیس اور جیسے گائے ہے ۔۔۔ بیسٹس ۔۔۔ بھری اور دومرے جافور کھانے ہے تاریم اس کی طرح تم بھی کھ نہ ہے ہو۔۔ وواد بیس کو فی فرق تیس ۔ (جاوی ہے)

## ايك عمل ميں كئ سنتوں كا ثواب

# خواتين ان اعضاء کوچھيا کيں

حفرت ذا کڑھیدائی صاحب قدمی اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ پر نفتے ہوآ ج کل حام روان آیا تھے ہیں ... ان کو کی طرح قتم کرد ... خواتین اس حالت ہیں ججمع عام ہی جادی ہیں کہ مرکھا ہوا ہے ... یا زو تھلے ہوئے ہیں ... بین کھا ہوا ہے ... پیٹ کھلا ہوا ہے ... حالا تھ آ 'میں'' کا تھم یہ ہے کہ مرہ کے سلیے مرد کے مراہے میں کھولنا ہی جائز جھیں اور اور س کے لیے قورت کے مراہ میں میں کھولنا جائز جھیں ... بھٹا آء کر کمی محدث نے ایسا ابرس کھن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے .... پیٹ کھلا ہوا ہے .... باز و کھلے ہوئے جیں تو اس عورت کواس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے آتا بھی جائز نہیں چہ جائیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے اس لیے کہ بیا عضاءاس کے ستر کا حصہ جیں۔(ج دس میر)

# شكتنكى اورفنائيت پيدا كرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائتی صاحب قدس اللہ سرہ فربایا کرتے تھے کہ یہاں تو معالمہ عبدیت اور فٹائیت اور بندگی کا ہے ۔۔۔۔۔ شکتنگی اور عاجزی کا ہے ۔۔۔ لبندااپنے آپ کوجتنا مثالو گے اور جتنا اپنی بندگی کامظاہرہ کرو گے ۔۔۔۔ان شاءاللہ باری تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ اور بیشعر پڑھاکرتے تھے کہ

فهم خاطر تيز كردن نيست راه جز شكت ي تليرو فضل شاه

لیعنی اللہ تعالیٰ تک تی پینے کا بیراستے نہیں ہے کہ…ایے آپ کوزیادہ تھنمنداور ہوشیار جتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو ای مخص پر ہوتا ہے …جواللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی اور بندگ کا مظاہرہ کرتا ہے …ارے کہاں کی شان اور کہاں کی بڑائی جتاتے ہو …شان اور بڑائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے … جب اللہ تعالیٰ ہماری روح ٹکل رہی ہو …اس وقت اللہ تعالیٰ بیفر مادیں کہ یَا یُصُفِی اللّٰفِیشِ اللّٰفِیشِ اللّٰفِیشِ اللّٰفِیشِ الْکُمُطِیمَشِیّهُ

دیکھیے اس آیت میں اس بندہ کی روح ہے کہا جائے گا کہ....میرے بندوں میں داخل ہوجاؤاس ہے معلوم ہوا کہ....انسان کاسب سے املی مقام بندگی ہے''۔(جددہ س ۲۳)

## ابھی پیرچا ول کیچے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ کی زبان پر اللہ تعالی بڑے بجیب وغریب معارف جاری فرمایا کرتے تنے .... ایک دن فرمانے گے جب پلاؤ پکایا جاتا ہے ... تو شروع شروع میں ان چاولوں کے اندر جوش ہوتا ہے ان میں ہے آ واز آتی رہتی ہے اور وہ حرکت کرتے رہتے ہیں ... اوران چاولوں کا جوش مارٹا ... حرکت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ چاول ابھی کیچے ہیں کیے ہیں ہیں وہ ابھی کھانے کے لاکن تبیس اور شان میں ذا گفتہ ہاور خوشبولیکن جب چاول کینے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں اس وقت اس کا دم نکالا جا تا ہے اور دم نکالتے وقت نہ تو ان چاولوں میں جوش ہوتا ہے ... نہ حرکت اور آ واز ہوتی ہے ... اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے رہتے ہیں ... لیکن جیسے ہی اس کا دم نکالا ان چاولوں میں سے خوشبو چھوٹ پڑی اور اب اس میں ذا گفتہ بھی ہیدا ہوگیا اور کھانے کے قابل ہوگے۔

مبا جو لمنا تو کہنا ہے بیرے پیسف سے پھوٹ لکی ہے ترے بیرائن سے ہو تیری

ای طرح جب تک انسان کے اندر بدووے ہوتے ہیں کہ یں ایما ہوں ... یمل ہوا ملامہ ہوں میں ہوا ملامہ ہوں میں ہوا ملامہ ہوں میں ہوا آل ہوں انسان میں خوشو ہاور ندائل کے اندر ذائقہ ہو وہ کا چاچاول ہوا وہ میں دن اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ان دمووں کوفا کرنے یہ کہد دیا کہ میری تو کوئی حقیقت نہیں ... میں پہنیس ... اس نوائل کی خوشو کوئوں کوفا کرنے ہوا در پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیض چھیلاتے ہیں۔
میں پہنیس ... اس دن اس کی خوشو کوئوں ہوں ہوں ہوں کے ایک عالم بنام ونشان میرے لیے ہوں میں عارفی اور اور وہ محراء فنا ہوں ایک عالم بنام ونشان میرے لیے ہوں ایک عالم بنام ونشان میرے لیے ہوں ایک عالم بنام ونشان میرے لیے ہوں (جوزیہ میں)

## حضرت ڈا کٹڑعبدالحئی صاحبؓ اورتواضع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے کہ میں اپنے گر میں کہیں بھی بھی بھی بھی جلتا ہوں ...اس لیے کہ کسی روایت میں پڑھ ایا قا کہ حضورا قد سلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر نظے یاؤں بھی چلے تھے ... میں بھی اس لیے چل رہا ہوں تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی مل ہوجائے ....اور فرمایا کرتے کہ میں نظے پاؤں چلتے وقت اسپے آپ سے ناطب ہو کر کہتا ہوں کہ دکھے .... تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ یاؤں میں جو تا نہ سر پرٹو پی اور نہ جم پراہاس اور تو انجام کا رکھی میں بھی جانے والا ہے۔ (ج دس عرا)

## اگرصدرمملکت کی طرف سے بلاوا آ جائے

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہتے کہ اگرتم نے اپنا

ہمعمول بنا کر رکھا ہے کہ فلاں وقت میں حلاوت کروں گا... یا فلاں وقت میں فلل

فماز پڑھوں گالیکن جب وہ وقت ٹیں اپنے نشس کی ذرا تربیت کیا کرو... اورائی نشس

ولٹیس چاہ رہا ہے تواہیے وقت ٹیں اپنے نشس کی ذرا تربیت کیا کرو... اوراس نشس

ہم کہو کہ اچھا ... اس وقت تو تہمیں ستی ہور ہی ہے ... اور بستر ہے اُ مُضح کو ولٹیس

چاہ رہا ہے لیکن سے بتاؤ کہ اگراس وقت صدر مملکت کی طرف ہے ہے پیغام آ جائے کہ

ہم تہمیں بہت بڑا افعام یا بہت بڑا منصب یا عبدہ وینا چاہتے ہیں اس لیے تم اس

وفت فورا اہمارے پاس آ جاؤ ... بتاؤ ... کیا اس وقت بھی ستی رہے گی؟ اور کیا تم

پیغام لانے والے کو بیہ جواب دو گے کہ میں اس وقت بھی ستی رہے گی؟ اور کیا تم

مملکت کا بیہ پیغام س کر اس کی ساری ستی ... کا بلی اور نیند دور ہوجائے گی اور خوشی

مملکت کا بیہ پیغام س کر اس کی ساری ستی ... کا بلی اور نیند دور ہوجائے گی اور خوشی

لبذااگراس وقت پیش اس انعام کے حصول کے لیے بھاگ پڑے تواس ہے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اُشخنے ہے کوئی عذر ہوتا تو صدر مملکت کا پیغام من کرندا شخنے ہے کوئی عذر ہوتا تو صدر مملکت کا پیغام من کرندا شخنے ہے۔ بلکہ بستر پر پڑے دہتے ۔۔۔ اس کے بعدیہ وچو کہ دنیا کا ایک سر پراہ مملکت چو بالکل عاجز ۔۔۔ انتہائی عاجز ہے ۔۔۔ وہ اگر تہمیں ایک انعام یا منصب دینے کے لیے بلار ہا ہے تو تم اس کے لیے اتنابھاگ سکتے ہو ۔۔۔ کین وہ اعظم الحاکمین منصب دینے کے لیے بلار ہا ہے تو تم اس کے لیے اتنابھاگ سکتے ہو ۔۔۔ کین وہ الاوہ می ہے اس کی طرف ہے بلاوا آ رہا ہے تواس کے دربار میں حاضر ہوئے میں سستی کر رہے ہو؟۔۔۔ان باتوں کا تھور کرنے ہے ان شاءاللہ اس کی ہمت ہوجائے گی۔۔۔ اور سستی دور ہوجائے گی۔۔۔ کا تصور کرنے ہے ان شاءاللہ اس کی ہمت ہوجائے گی۔۔۔ اور سے دور ہوجائے گی۔۔۔

## بدروزه کس کیلئے رکھرے تھے؟

ہمارے حضرت و اکثر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ حضرت تھانوی کی یہ بات نقل فرماتے تھے کہ ایک فحض رمضان میں بیار ہو گیا اور بیاری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ....
اب اس کو اس بات کا نم مور ہا ہے کہ رمضان کاروزہ چھوڑ گیا .... حضرت فرماتے ہیں کہ فم کرنے کی کوئی ہات نہیں .... اس لیے کہ بیدہ بچھوکہ تم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ اگر تم اپنی وات کے لیے اپنا بی خوش کرنے کے لیے .... اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہوتا ہے گئی .... اور روزہ چھوٹ گیا کہ در در تو بھوٹ گیا ۔... کوروزہ کی ضرورت نہیں .... اس کی اگر اللہ تعالی نے تو خو فر مادیا ہے کہ بیاری تھی روزہ چھوڑ دو۔

لبندا اگرشری عذر کی جہ ہے روزے قضا ہور ہے ہیں .... یا معولات چھوٹ رہے ہیں...مثلاً بیاری ہے ...سفرہے .... یا خوا تین کی طبعی مجبوری ہے یا کسی زیادہ اہم مصروفیت کی جہ ہے جو دین ہی کا تقاضا تھی ...معمول چھوٹ گیا مثلاً مال باپ بیار ہیں ...اان کی خدمت میں لگا ہوا ہے ....اوراس خدمت کی وجہ ہے معمول چھوٹ گیا... تو اس ہے بالکل رنجیدہ ممکنین نہ ہونا چاہیے ...لیکن سمتی کی وجہ ہے معمول کوچھوڑ نانہیں چاہیے عذر کی وجہ ہے چھوٹ جائے تو اس پر رنجیدہ نہ ہونا چاہے۔ (ج دی س ۱۱۳)

#### ہر کام کے وفت زاویہ نگاہ بدل لو

میرے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ .... ہیں نے سالہا سال اس بات کی مشق ہے ... مشلاً گھر میں داخل ہوا اور کھانے کا وفت آیا اور دسترخوان پر بیٹھے کھانا سامنے آیا اب ہجوگ شدید ہے ....اور کھانا بھی لذیذ ہے دل چاہ رہا ہے کہ فورا کھانا شروع کردوں ... لیکن آیک لیح کیلے کھانے ہے رک گیل ....اور دل ہے کہا کہ یہ کھانا خیس کھا کیں گے ....اس کے بعد دوسرے لیحے یہ سوچا کہ یہ کھانا اللہ کی عطا ہے اور جواللہ تفالی نے بھے مطافر مانے ہے ہیں سے قوت باز وکا کرشینیں ہے۔۔۔اور حضورا قدس سے ماند عنید و کروسلم کی عادت شریفہ ریتنی کر جب کھانا ساسٹ آئی۔ بنز انشرق الی کاشکر اوا کر کے اس کو کھانیا کرتے تھے۔۔۔۔ اس لئے عمل بھی صفور اقدس سلی انفرطید وآر وسلم کی احیاج عیس اس کھنے کو کھ وی کا کھے۔۔ اس کے عدیم مانٹ یز حکر کھانا شروع کرتا۔

محرین واقل ہوئے اور پی تھیلا ہوا اچھا معلوم ہوا۔۔۔ دل جا ہا کہ اس کو کو دیں افغا کر بیاد کریں ۔۔۔ لیکن ایک لیے کیلئے دک سے اور ۔۔۔ موچ کر جن وال سے جانے پر بنچ کو گودیمی ٹیمن ایس کے ۔۔۔۔ پھرو دمرے سے میہ خیال ، سے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضورا آفدی ملی امتہ علیہ والہ وطلم بچرال سے بجت فر بایا کرتے تھے اور ۔۔۔۔ ان کو کو دیس لے لیا کرتے تھے اب بھی بھی آ ہے کی منت کی انتائی میں بیچ کو گود میں افغا کی گا ۔۔۔ اس کے بعد بیچ کو افغالم ۔۔۔ حضرت والافر مایا کرتے تھے کہ میں سے سالمبا ممال بھے اس میں کہ منتی کی ہے اور یہ شعرت والافر مایا کرتے تھے کہ میں سے

عَبِّر بِإِنَّ كَمِ ہِے مِدُوں ثُم كَنَّ مُثَاثِقُ عِن ﴿ ﴿ كُونَ اَسَانَ ہِ كَيَا حَوْرُ آزاد ہو جَنا سام، سال كی مثل کے بعد یہ جے ﴿ ﴿ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

## حفزت يونس عليهالسلام كاطرزا فتثياركرو

ہ عاد سے تصریت و اکتر عبدائی صاحب قدیں انشدم وہمی ہوی جیب جیب با تیم ادشاد فرمان کرتے تھے ...فرہ یا کرانڈری ٹی نے معرمت بائس علیدالسلام و تین دن تک چھٹی کے بیبید عمل رکھا ۔ اب وہاں سے نکلنے کا وکی راسز عیس تھا ... جا رول طرف تاریک میا در الدهيريال چيائي موئي تهيس ... اور معالمه اي بس سے باہر موكيا تھا ... بس اس وقت ان تاريكيون مين الله تعالى كويكارااور به كلمه يزهابه

"لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ"

الله تعالى فرمات مين كدجب ال في جمين تاريكيون كا عدر يكارا تو يحرجم في سكبا: "فَاسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجْيُناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَلَّالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ" (سوره الإنبياء ٨٨)

لینی ہم نے اس کی ایکارٹی ....اورہم نے اس پھٹن سے اس کونھات عطا فرمادی.

چنا نجے تین دن کے بعد مچھل کے پیٹ سے قل آئے ... آگے اللہ تعالی فرماتے میں کہ ہم ای طرح مؤمنول كونجات ديتے ہيں ...اور ويں گے ... جعفرت ڈاکٹر صاحب رحمة الله عليه فرمایا کرتے تھے کہتم ذرا سوچوتو سمی کہ اللہ تعالی نے بیباں کیا لفظ ارشاد فرمادیا کہ ہم مؤمنوں کوای طرح نجات ویں گے؟ کیا ہرمؤمن پہلے چھلی کے پیٹ بین جائے گا ... اور مچروبان جا کرانند تعالی کو یکارے گا.. توانند تعالی اس کونجات دیں گے... کیااس آیت کاپیہ مطلب ہے؟ آیت کا برمطاب نہیں ... بلک آیت کا مطلب برے کہ جس طرح حفزت پونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں گرفتار ہوئے تھے...ای طرح تم کسی اور تم کی تاریکیوں میں گرفتار ہو سکتے ہولیکن وہاں پر بھی تمہارا سہارا وہی ہے جسے حضرت یونس عليه السلام نے اختیار کیا تھا...وہ پیکہ میں ان الفاظ سے پکارو!

"لَا اللهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"

جب تم ان الفاظ ہے جمیں بکارو گے تو تم جس تسم کی تاریکی بیس گر فقار ہو گئے ہم تہم ہیر نجات دے دیں گے۔

# نفل کام کی تلافی

مارے حضرت وا كم عبدائى صاحب قدى الله سرد في اس حديث كى بنياد برجس ميں وعالجول جانے كاذكر بـ ... فرمايا كه جب بھي آ دى كوئى نفلى عبادت اينے وقت پراداكرنا جول گیایا کسی عذر کی دیدے وافعلی عبادت نہ کر سکا تو بیدنہ سمجھے کہ اس اب اس نقلی عبادت کا وقت تو چلاگیا...اب چھٹی ہوگئ .... بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے اس نظی عبادت کوکر لے۔ معرف ایک میں میں کا گریا ہے۔ اس میں آئے ہیں اور اس کا اس میں اور اس کے میں اور اس کے میں اور اس کے معرف کا معرف

چنانچہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت والا قدس الله سرو کے ساتھ ایک اجماع میں شرکت کے لیے جارہے تھے ... مغرب کے وقت وہاں پیٹینا تھا ... گرہمیں لگلتے ہوئے د بر ہوگئی .... جس کی وجہ ہے مغرب کی نماز راہتے میں ہی ایک معید میں بڑھی .... جونکہ خیال رہ تھا کہ وہاں پرلوگ منتظر ہول گے ....اس لیے حضرت والانے صرف تین فرض اور ووسنتیں پڑھیں اور ہم نے بھی تین فرض اور دوسنتیں پڑھ لیں اور وہاں سے جلدی روانہ ہوگئے .... تا کہ جولوگ انتظار کررہے ہیں ....ان کو انتظار زیادہ نہ کرنا پڑے .... چنانچے تھوڑی دیر بعدوہاں پہنچ گئے ...اجماع ہوا... پھرعشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی .... اوررات کے دی عے تک اجماع رہا ... پھر جب مفرت والا وہاں سے رخصت ہونے گلے تو ہم لوگوں کو بلا کر ہو جھا کہ بھائی .... آج مغرب کے بعد کی اوابین کہاں گئی؟ ہم نے کہا کہ حضرت .... وہ تو آج رہ گئی .... چونگدرا سے بیں جلدی بھی اس لیے نہیں پڑھ سك ... حضرت والانے فرمایا كدره كئيل ... اور بغير كسى معاوضے كرره كئيں! بم ئے كہا كەھنرت چۇنكدلوگ تظاريى تى ... جلدى ئىنچناتھا....اس عذركى دجەسے اوا بين كى تمازره گئی ... حضرت نے فرمایا که الحمد ملتہ ... جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی ... تو عشاء کی نماز کے ساتھ جونوافل پڑھا کرتا ہوں ان کے ملاوہ مزید چھر کعتیں پڑھ لیں ...اب اگرچہ وہ نو افل اوا بین نہ ہول اس لیے کہ اوا بین کا وقت مغرب کے بعد ہے کیکن پیسو جا كدوه چير كعتيس جوچھوٹ گئي تھيں محسى طرح ان كى تلانى كر لى جائے... الحمد ملته ميں نے تواب چیر کعتیں پڑھ کراوا بین کی تلافی کرلی ہے...اہتم جانو...تمہارا کام۔

پیرفرمایا کرتم موادی ہو... بیکو کے کرنوافل کی قضائیں ہوتی اس کیے کہ ستاہ یہ ہے کہ ستاہ یہ ہے کہ ستاہ یہ ہے کہ فرائنس اور واجبات کی قضا ہوتی ہے ... سنت اور اغلی کی قضائییں ہوتی ... آپ نے اوا بین کی قضا کیے کرلی؟ تو بھائی تم نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگرتم کھائے کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا جول جاؤ ... تو جب ورمیان میں یاد آ جائے آئی وقت پڑھاؤ ... تو جب ورمیان میں یاد آ جائے آئی وقت پڑھاؤ ... تو اور اگر آخر میں یاد آ جائے آئی وقت پڑھاؤ ... تو اس

اب دعا پڑھنا کوئی فرض دوا جب تو تھانہیں چرآ پسلی الله علیہ وسلم نے یہ کیوں فر مایا کہ بعد میں پڑھانے... بات دراصل یہ ہے کہ ایک لفل اور ستحب کام جوایک نیکی کا کام تھا اور جس کے ذریعے نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکتا تھا دہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کو ہا لکلیہ مت چھوڑ و .... دوسرے دفت کر لواب جا ہے اس کو' تھنا'' کہویا نہ کہولئن اس نفل کام کی تلافی ہوجائے۔

یمی با تھیں بزرگوں سے سیکھنے کی ہوتی ہیں .... اور فقہ کے اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضا باب کھول دیا .... ہم لوگ واقعی ہی بچھتے تھے .... اور فقہ کے اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضا نہیں ہوگئی .... بیکن تلافی تو ہوگئی ہے اس لیے کہ اس نفل کے چھوٹے کی وجہ سے نقصان ہوگیا نیکیاں تو گئیں ... بیکن بعد ہم اس لیے کہ اس نفل کے وجوٹے کی وجہ سے نقصان ہوگیا نیکیاں تو گئیں ... بیکن بعد حضرت والا کے درجات بلند فریائے۔ (آ بین ) (ج مس ۱۳۵)

# کھانا پکانے والے کی تعریف کرنی حاہیے

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ اپنا یہ واقعہ سنایا کہ ایک
صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے .... و و اوران کی ہو گی دونوں نے اصلاتی تعلق بھی قائم کیا
ہوا تھا... ایک دن انہوں نے اپنے گھر پرمیر کی وقوت کی ... میں چلا گیا ... اور جا کر کھانا کھالیا ہوا تھا ۔ دن انہوں نے اپنے گھر پرمیر کی وقوت کی ... میں چلا گیا ... اور جا کر کھانا کھالیا ہوا تھا نے دور ایک خاتون کی تعریف ضرور
کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف ضرور
کرتے ... تاکہ اس پر اللہ کاشکر بھی اوا ہوجائے ... اور اس خاتون کا دل بڑھ جائے ... چنا نچ جب کھانے ہے فارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے چھچے آئیں ... اور آ کر حضرت وااکو ملام کیا ... ہو حضرت والا نے فر بایا کہتم نے پڑاللہ یڈ اور بہت اچھا کھانا پکایا کھانے ہیں بڑا مرام کیا ... جھرت فر باتے ہیں کہ جب بیں نے یہ کہاتو پردے کے چھے سے اس خاتون کے مرام کیا ۔.. حضرت فر باتے ہیں کہ جب بیں نے یہ کہاتو پردے کے چھے سے اس خاتون کے مرد آیا ... حضرت فر باتے ہیں کہ جب بیں نے یہ کہاتو پردے کے چھے سے اس خاتون کے دونے اور سکیاں لینے گی آور از آئی ... ہیں جبران ہوگیا کہ معلوم نہیں میری کس بات سے ال

کو تکلیف ہوئی ....اوران کا دل نوٹا .... پیس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں رورہی ہیں؟ ان خاتون نے بھٹک اپنے رونے پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ حفرت جھے ان (شوہر) کے ساتھ رہے ہوئے کہا کہ حفرت جھے ان (شوہر) کے ساتھ رہے ہوئے والیس سال ہوگئے ہیں ... لیکن اس پورے عرصے میں ان کی زبان سے بیس نے بیہ جمئے تیں سائک 'آئی کھانا ہو ااچھا پکا ہے'' آئی جب آپ کی زبان سے بیہ جملے ساتا کہ 'آئی کھانا ہو ااچھا پکا ہے'' آئی جب آپ کی زبان سے بید اس کے دل وہ صاحب حضرت والا کے زیر تربیت شے اس لیے حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے ... ایسا بھی کیا بخل کرنا کہ آ دمی کی گی تعریف میں دو لفظ نہ کہے ... جس سے اس کے دل کو خوشی ہوجائے ... البندا کھانے کی بعد اس کھانے کی تحریف اوراس کے پکانے والے گی تحریف کرنا کہا کہ اس کھانے کی ہوجائے اوراس کے پکانے والے گی تحریف کرنے جائے ۔.. بتا کہ اس کھانے کی اوراس کے پکانے والے گی تحریف کرنے جائے ... بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا شریف کرنے جائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا شریف کرنے جائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا شریف کرنے جائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا شریف کرنے جائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا شریف کرنے ہوجائے اور کھانا بنا نے والے کا دل بھی خوش ہوجائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا شریف کرنے ہو جائے اور کھانا بنا نے والے کا دل بھی خوش ہوجائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا شریف کی اس کو بات کو دکھانا بنا نے والے کا دل بھی خوش ہوجائے ۔.. بتا کہ اس کھانا بنا نے والے کا دل بھی خوش ہوجائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا دل بھی خوش ہوجائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا دل بھی خوش ہوجائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا دل بھی خوش ہوجائے ۔.. بتا کہ اس کھانے پر اللہ کا دل کو خوش ہوجائے ۔ بی کہ ان کیف کی دو اس کے دل کو خوش ہوجائے ۔ بی کہ کو بی کی کو بیا کہ دل کو خوش ہوجائے ۔.. بی کہ کی کی کو بیا کی دل کو خوش ہوجائے ۔ بی کہ کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیا کی دل کو خوش ہو بی کی کو بی کو بی کو بی کو بی کی کی کو بی کی کو بی کو

# اپنی غلطی پراڑ ناورست نہیں

 ساتھ بیٹے جا کیں ... ان صاحب نے بجائے سید سے بیٹے کے عذر بیان کرتے ہوئے کہا حضرت میری کریں آکلیف ہے اس کی وجہ سے میں اس طرح بیٹے ابول ... بظاہر وہ یہ کہن حضرت میری کریں آکلیف ہے اس کی وجہ سے میں اس طرح بیٹے ابول ... بظاہر وہ یہ کہن حوات میں ہوائے میں بہتا ہوں ... آپ کو بچھٹو کنائیس چاہے تھا... حضرت ڈاکٹر صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ بیل نے حضرت تھانوی رہمۃ اللہ علیہ کو دیکھا آپ نے ایک لمحے کے لیے کردان جھکائی ... اور آئے بند کی اور پھر گردن اٹھا کراس سے فرمایا کہ آپ جھوٹ بول رہ ہیں ... آپ کی کرمیں کوئی تکلیف نہیں ہے آپ مجلس سے اٹھ جائے ... یہ کہد کر ڈائٹ کر ایس اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کوکیا پہ کہ اس کی کرمیں تکلیف ہے یا نہیں ؟ لیکن بعض اوقات اللہ تعالی اپ کرحضرت والا کوکیا پہ کہا سی کی کرمیں تکلیف ہے یا نہیں بھوٹ اور اللہ تعالی اپ کے بعد آ دی اس کی خطر ناک بات ہے .... اگر غلطی معافی ہوجائے اور اللہ تعالی اس پر جوجائے اور اللہ تعالی اس پر جوجائے اور اللہ تعالی اس پر جوجائے اور اللہ تعالی اس پر بی تو جائے .... اور گوتا تی ہوجائے اور اللہ تعالی اس پر بی حوجائے اور اللہ تعالی اس کے بعد آ دی اس پر نادم ہوجائے اور اللہ تعالی اس پر ہوجائے گیں۔ اور گوتا تی ہوجائے گیں۔ اور گوتا تی ہوجائے گیں۔ گائی وہ بیکن کی معافی ہوجائے گیں۔ گیں۔ گوتا کی گیں۔ گوتا کی گوتا کی گوتا کی گائیں ہوجائے گیں۔ گیں۔ گوتا کی گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گوتا کی گوتا کی گائیں۔ گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گائی گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گوتا کی گائیں کی گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گائیں کی گائیں کی گوتا کی گائیں۔ گائیں کی گوتا کی گوتا کی گائیں کی گائیں کی گوتا کی گائیں کی گوتا کی گائیں کی گائیں کی گوتا کی گائیں کی گائیں کی گوتا کی گائیں کی گائیں کی گوتا کی گائیں کی گائیں کی گوتا کی گائیں کی گائیں کی گائیں کی گائیں کی گائیں کی گائیں کی گوتا کی گوتا کی گوتا کی گوتا کی گوتا کی گائیں کی گوتا کی گوتا کی گوتا کی گوتا کی گائیں کی گوتا کی گوتا ک

بہرحال! حضرت والانے اس شخص کو مجلس سے اُضادیا.... بعد میں لوگوں نے اس سے
بوچھا تو اس نے صاف صاف بتادیا کہ واقعۃ حضرت والانے صبح فرمایا تھا.... میری کرمیں
کوئی تکلیف نہیں تھی .... میں نے محض اپنی بات رکھنے کے لیے یہ بات بنائی تھی۔ (ج دس ۹۱)

## د کھ پریشانی کے وقت درُ ووشریف پڑھیں

حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرہایا کہ جب آ دی کوکوئی دکھ اور پر بیٹانی ہو .... یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہوتو اللہ تعالیٰ ہے وعا تو کرنی چاہیے یا اللہ امیری اس حاجت کو پورافر مادیجے ....میری اس بیماری اور پر بیٹانی کو دور فرمادیجے لیکن ایک طریقہ ایسا بیا تا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرمادیں گے ....وہ یہ ہے کہ کوئی پر بیٹانی ہو ...اس وقت و رووشریف کشرت سے پر جیس ...اس در ووشریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر بیٹانی کو ورفر مادیں گے۔ (جلدہ س) و

# وین کس چیز کا نام ہے؟

حضرت ڈاکٹر عبدائنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرہائے تھے .... دراسا برکتش کرنے کے قابل ہے کہ' دین صرف ژاویہ نگاہ کی تبدیلی کانام ہے .... ذراسا زاویہ نگاہ بدل اوقو بھی دنیا وین بن جائے گا' بھی سب کام جواب تک تم انجام دے دہ بتھ وہ سب عبادت بن جائیں گے اوراللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بن جائیں گے بشرطیکہ دو گام کراو .... ایک نیت درست کراو دوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دے دو .... بس انتا کرنے سے وہی کام دین بن جائیں گے .... اور بزرگوں کے پاس جانے ہے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں .... سوچ کا اعداز بدل دیتے ہیں انسان کے انتمال وافعال کا زُن تھی جو جاتا ہے۔ (جلد اس محاد)

#### اتباع سنت براجروثواب

حضرت ڈاکٹرعیدالمی صاحب رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے کہ' اگر ایک کامتم اپنی طرف سے اورا پی مرضی کے مطابق کراوا وروئی کامتم اتباع سنت کی نبیت سے حضور سلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرفی تھے کے مطابق انجام دے دو۔۔۔ دونوں میں زمین وآسمان کا فرق محسوس کرو گے ۔۔۔ وہ تہارا اپنا کام ہوگا اس پر کوئی اجروثو اب بیس اور جو کامتم اتباع سنت کی نبیت سے کروگے تو اس میں سنت کی اتباع کا اجروثو اب ویس اور جو کامتم اتباع سنت کی نبیت سے کروگ تو اس میں سنت کی اتباع کا اجروثو اب اور سنت کی برکت اور نورشائل ہو جائے گا۔'' (جلد اس ۱۲۸)

#### خليفة الارض كوترياق دے كر بھيجا

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی ... اور پھراس کو خلیفہ بنا کر دتیا میں بھیجا... اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نبیں تھی اس کو اپنا خلیفہ بنائے کا اہل بھی قرار نبیس دیا....

قرآن کریم میں یہ فربایا کہ ہم نے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کوسکھائے....

یہ تو اللہ تعالیٰ کی قد رت میں تھا کہ یہ کلمات ان کوسکھائے بغیرا وران ہے کہلوائے

بغیرو پہنے ہی معاف فربادیے .... اوران ہے کہدویے کہ ہم نے تمہیں معاف کردیا

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپیانہیں کیا .... کیوں؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فربایا کرتے

تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسب پھی ہوگا... وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا... اورتش بھی لگا ہوا

وہاں بیسب پھی ہوگا... وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا... اورتش جب تک ان

ہوگا اور بھی تم ہے کوئی گناہ کرائے گا کہی کوئی گناہ کرائے گا ... اورتم جب تک ان

کو لیے اپنے ساتھ تریاق لے کرنہیں جاؤ گے اس وقت تک و نیا میں میچ زندگی نہیں

گزار سکو گے ... وہ تریاق ہے کرنہیں جاؤ کے اس وقت تک و نیا میں میچ زندگی نہیں

ان کوسکھا کر پھر فربایا کہ اب و نیا ہیں جاؤ اور بیتریاق بھی بہت آسان ہے کہ زبان

سان کوسکھا کر پھر فربایا کہ اب و نیا ہیں جاؤ اور بیتریاق بھی بہت آسان ہے کہ زبان

ساستغفار کر لے تو ان شاہ اللہ وہ گناہ معاف ہوجائے گا۔ (جدا سے س)

#### بججيكے گناہ بھلادو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سر ہ فرمایا کرتے تھے کہ جبتم بید دنوں قتم کی تو بہر کرلوتو اس کے بعدا ہے چھلے گنا ہوں کو یا دبھی نہ کرو .... بلکہ ان کو بھول جا وَ اس لیے کہ جن گنا ہوں ہے ایک جن گنا ہوں ہے تھا گنا ہوں کو یا دکرنا ایک طرف تو اللہ تعالی کی مغفرت کی ناقدری ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بیدوعد ہ فرمالیا ہے کہ جب استغفار کرو گے ... اور تو بہرو گنوش تم تہماری تو بہو قبول کرلوں گا اور تمہمارے گنا ہوں کو معاف کردوں گا اور تمہمارے نامہ اعمال سے منا دوں گا اور تمہمارے نامہ اعمال سے منا دوں گا .... اب اللہ لغالی نے ان کو معاف فرما دیا گئی تم الثا ان گنا ہوں کو یا دکر کے ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہو ... بیداس کی رحت کی ناقدری ہے کیونکہ ان کی یا و بعض او قات جاب اور دکا و جادکہ کو اور کا دورکا و جادکہ والے ۔

محقق اور غیر محقق میں یہی فرق ہوتا ہے .... غیر محقق ابیض اوقات الناکام بتا دیے ہیں اسے میں میرے ایک دوست بہت نیک سے ہروقت روزے ہے ہوتے سے .... جبحہ گزار سے ....
ایک پیرصا حب ہے ان کا تعلق تھا ... دو ہتا یا کرتے ہے کہ میرے بیرصا حب نے بچھے بیکها ہے کہ رات کو جب تم تبجد کی نماز کے لیے اُٹھوتو جبحہ پڑھے کہ میرے بیرصا حب نے بچھے سارے گناہوں کو یادگیا کرو .... اعران کو یادگیا کرو .... اعران کو یادگیا کرو .... اعران کا اللہ تعالیٰ نے تو صاحب رحمۃ اللہ علیے فرمایا کرتے ہے کہ ریاح فرد رست نہیں ... اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تو ہے کہ بعد مارے پچھے گناہوں کو معاف کردیا ہے .... اور ہمارے نامہ اعمال ہے منادیا ہے گئین تم ان کو یادکر کے بیر ہا ہر کرنا چا ہے ہو کہ ابھی ان گناہوں کو تبیس منایا اور بیس قوان کو ہمنے نہیں دوں گا .... بلکہ ان کو یادکروں گا تو اس طریقے بیس اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی مفتی ہیں اور ناشکری ہے .... اس لیے کہ جب انہوں نے تبہارے احمال نا ہے ہو ان کو بعول جاو' ان کو یادمت کرو .... اور اگر بھی ہے اختیار ان گناہوں کا مناویا ہے تو اب ان کو بعول جاو' ان کو یادمت کرو .... اور اگر بھی ہے اختیار ان گناہوں کا خواس دیال آئی ہوں کو تعالیٰ کی شان رحمت کی مناویا ہے تو اب ان کو بعول جاو' ان کو یادمت کرو .... اور اگر بھی ہے اختیار ان گناہوں کا خواس دیال آئی ہوں کے تعالیٰ کردہ

المدر معترت الكترسة وبرقة القاطيسة كي المحتود المان أران ... ويواركف المتحددة والمن أران ... ويواركف كران المراد الله المراد المراد والمحتود و المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الموارك المراد المر

قرب کرنی آق کنده کس طری گناه سے تھیں کے ... الات بیسویج کہ جب آگرہ وفت آئے گال وقت و کیجیا کنده وفت آئے گال وقت و کیجیا ہے۔ الدین وقت کی کال وقت و کیجیا ہے کہ بیستان کے گال وقت و کی جات کے کہ کا حال مائٹی بن مباہ ہے۔ ... اور برشتنبل کو حال بغذ ہے۔ ... اس کی شیطان آئیں بہا ہے جہ بسده و بیاد رغاز تاہب کرانے مائٹی کو کیجو کو تھی ہے۔ کہ ایک مشتنبل کو کیجو کو تھی۔ کہ مشتنبل کو کیجو کو تھی۔ مشتنبل کو کیجو کو تھی۔ مشتنبل کی گئریں ڈال کو جہ رہے جان کو تراب کرنا ہے۔ مشتنبل کو کیجو کہ تھی۔ مشتنبل کو کیجو کہ تھی۔ کرنا ہے جان کو جہ رہے جان کو تراب کرنا ہے۔ مثان کے انسان کے جہ رہے جان کو درست کرنے کی گئر کرنا ہے۔ اس کیے جہوائی کو درست کرنے کی گئر کرنا

#### مصافحه کرنے ہے گناہ جھڑتے ہیں

القدتغاني بم سب كويفكروي قرروب ررآ مين ) (عبداس ١٠٠٠)

الیک عدیدی میں صنور الدی ملی اللہ علیہ اسلم نے ارش قربایا کہ جب آیک مسلمان اوسر سے مسلمان سے مجمعت کے ساتھ معمد فی کرتا ہے قواللہ تعالیٰ دونوں کے باتھوں کے تناہ اجماز دہیتے ہیں ۔۔۔ بنزا معمافی کرتے دفت میرمیت کر بھی جا ہیے کہ اس مصافی کے ذریعے اللہ تھائی میرے کنا ہوں کی ہمی معفرت فرد کی جے ۔۔۔ داوران کے کی کمناہوں کی مفترت قربا کمیں ہے ... اور ماتھ ہیں ہے ہیں کرلے کہ بیانڈ کا ٹیک ہندہ ہو تھے ہے مصافی کرنے کے لیے آیا ہے اللہ تحاتی اس کے باتھ کی بیرکت میری طرف نظل فرعادیں مے ... خاص طور پر ہم جیسے توگوں کے ماتھ ایسے مواقع بہت ویش آئے جی کہ جب کسی جگہ پرومظ یا بیان کیا تو وعظ کے بعد توگ مصافی کے لیے آئے ہے ..

ایے موقع کے لیے ہمارے دھرت واکنومراکی صاحب قد سالفہ مروفر ایا کرتے اسے کہ جوائی بہت مارے لوگ جھے ہے معالی کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہیں بہت فرش ہوتا ہوں کہ ہرسب اللہ کے فیک بندے جس بھی ہوتا ہوں کہ ہرسب اللہ کے فیک بندے جس بھی ہوتا ہوں کہ ہرسب اللہ کے فیک بندے جس بھی ہوتا ہوں کہ ایک ہوتا ہوں کہ ہرسباللہ کے فوائن اللہ کے فوائن کی برکت سے اللہ تعالی جھ مرسبال متول بندے کا اتحد کی ہوتا ہوں کی برک سے اللہ تعالی ہوئے کی اور ان کی برک ہے ہوئے کی اور ان سے کھیا ہوتی کی برکول سے سے کھینے کی بی سداس کے جب بہت سے لوگ کی سے مصافی کے لیے آئے کہ اور اس معافی کر جب اللہ سادی تھوت ہوت ہے ۔۔۔۔ اور مد خیال ہوتا ہے کہ جب اللہ سادی تھوت ہوت ہے ۔۔۔۔ اور مد خیال ہوتا ہے کہ جب اللہ سادی تھوت ہوت ہے ۔۔۔۔ واقعہ ان کی برک سے انتہ بندائی ہوتا ہوت کے برب اللہ معافی کرتے دفت برنیت کرف کرشا ہو ان کی برک سے انتہ تعالی بھی توان و برائی جوائی ہوائی ہوائی ہو اور اس معافی کرتے دفت برنیت کرف کرشا ہو ان کی برک سے انتہ تعالی میں ہوئی ۔۔۔ اور اور ای برائی ہوائی ہو اور ان ہوئی ۔۔۔ اور اس معافی کرتے دفت برنیت کرف کرشا ہو ان کی برک ۔۔۔ اور اس معافی کرتے دفت برنیت کرف کرشا ہو ان کی برک ۔۔۔ اور اس معافی کر ان کرف کرتے دفت برنیت کرف کرشا ہو ان کی برائی ہو ان کہ برائی ہو ان کی برائی ہو ان کی ہوئی ہوں گوئی ۔۔۔ اور ان ہوئی ۔۔۔ ان ہوئی ۔۔۔ اور ان ہوئی ۔۔۔ ا

## ایک بزرگ کی مغفرت کا واقعہ

یمی نے اپنے بھٹے مسترے ڈاکٹر عبدائن صاحب قدس اللہ مروسے بیرواقد مناکر: ''اکیک بزرگ جو بہت بڑے بحد ہے بھی تھے .... جنہوں نے مباری عرصہ یک ک خدمت بھی گزاری .... جب ان کا انتقال ہوگی تو کمی فیض نے خواب میں ان کی زیارت کی ... اور ان سے بوچھا کہ صفرت ! اللہ تو کی نے کیما مو لمرفر مانا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا مجیب معاملہ ہوا و و یہ کہ ہم نے تو ساری عرعلم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزاری تو کہ خدمت میں گزاری تو اللہ ہمارا خیال بیر تھا کہ ان اعمال پر اجر یا گا ۔.. بیکن اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت بہت این نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا ... اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل میں ڈیو کر نکالا تو اس وقت ایک بیای کھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیشرگی ... اور سیاہی چو سے گئی ... اور سیاہی چو سے گئی ... ہمیں اس کھی پر ترس آ گیا ہم نے سوچا کہ یہ کھی اللہ کی خلوق ہے ... اور سیاہی بیای ہے ۔.. اور سیاہی بیای ہے ۔.. اور سیاہی بیای ہے تھا گئی ہے تا کہا تھا میں ہوئی کھی ہوئی کھی ہوئی کھی ہوئی کی اس کے اس کھی اس قلم پر بیٹر کر بیائی کی خاطر کیا اس لیے اس عمل کی بیائی ہوئی رہی ... یہ میں کہ اس کے اس عمل کی خاطر کیا اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرادی اور جنت الفردوس عطاکروی ۔ "

و یکھے! ہم توبیسوچ کر میٹھے ہیں کہ وعظ کرتا ... فتویٰ دینا ... ججد پڑھنا ... تصنیف کرتا وغیرہ بیا بڑے بڑے اعمال ہیں ... لیکن وہاں ایک پیاسی کھی کوسیاہی پلانے کاعمل قبول کیا جارہا ہے اور دوسرے بڑے بڑے اعمال کا کوئی تذکر ونہیں۔

حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی در قلم روک کر رکھا...اگراس وقت قلم نہ رو کتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے ...لیکن اللہ تعالی کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے مغفرت فریادی...اگردہ السم کی کوم کی بجور دیتے تو یہ نصیلت حاصل نہ ہوتی۔ مغفرت فریادی...اگردہ اللہ تعالی کے ہاں کونساعل مقبول ہوجائے وہاں قیت عمل کے جم ...سائزاورگنتی کی نہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں کونساعل مقبوت ہے ...اور میدوزن اخلاص سے بیدا ہوتا ہے ....اگر آپ نے بہت سے اعمال کے ...لیکن ان جس اخلاص نہیں تھا...تو گفتی کے اعتبار سے تو وہ اعمال زیادہ تھے ...لیکن فائدہ کچھوٹاسا ہوتی وہ اعمال زیادہ تھے ...لیکن فائدہ کچھوٹاسا ہوتی وہ اعمال نہورہ کے بہاں ہزائن جاتا ہے ...الہذا جس وقت ہو ...لیکن اس برائن جاتا ہے ...الہذا جس وقت

دل میں کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہور ہاہے تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہے...اگر اس وقت وہ عمل کرلو کے توامید ہے کہ وہ ان شاءاللہ مقبول ہوجائے گا۔ (جلد ہس ۲۳۷)

# اب تواس دل کوترے قابل بنانا ہے مجھے دست ذاکر عبدائی صاحب قدس اللہ ہو دیشعر پڑھا کرتے تھے کہ: آرزوئس خون ہوں یا حسیمی بامال ہوں

آرزوکی خون ہوں یا حرقی پال ہول اب تو اس ول کو ترے قابل بنانا ہے مجھے

جوآ رزو کیں ال میں پیدا مور ہی ہیں وہ چاہے برباد موجا کیں ... چاہ ان کا خون موجائے .... اب میں اللہ کا واردہ کرلیا ہے کہ تیرے قائل کھے اب تو اس ول کو بنانا ہے .... اب اس ول میں اللہ کی محبت .... اب اس ول میں اللہ کی محبت جاگزیں موگ .... اب اس ول میں اللہ کی محبت جاگزیں موگ .... اب یہاں گنا وہیں مول گے .... پھر دیکھوکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آ دی اس راہ پر چل پڑتا ہے .... یا در کھوکہ شروع شروع میں تو بیکام کر تھوٹ کی کرنے میں ہوں دقت موتی ہے کدول تو بھے چاہ واور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑے موسے ہیں اس تیں میں من وا آ نے لگتا ہے۔

#### عبادت کی لذت ہے آشنا کردو

حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بردی عجیب وخریب بات ارشاد فربائی ... فربایا کہ انسان کے اس تفس کولندت اور مرہ چاہیے ... اس کی خوراک لذت اور مرہ ہے لیکن اس کی کوئی خاص شکل نفس کو مطلوب نہیں کہ فلاں قتم کا مزہ چاہیے اور فلاں قتم کا نہیں چاہیے ... بس اس کو تو مرہ چاہیے ... ابتم نے اس کو فراب قتم کے مزے کا عادی بنادیا ہے اور خراب قتم کی لذتوں کا عادی بنادیا ہے ... ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالٰی کی اطاعت اور عبادت کی لذت ہے آشا کر دو پھرینقس اس میں لذت اور مزہ لینے گے گا۔ (بید رس اس)

#### معاہدہ کے بعددعا

حضرت ڈاکٹر عبدائنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر تھوڑ اسااضا فدفر ماتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے گہو کہ یا اللہ ایس نے یہ معاہدہ کرلیا ہے کہ آج کے دن گناہیں کروں گا اور فرائض و واجبات سب ادا کردوں گا... بھر ایوت کے مطابق چلوں گا... حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کروں گا... کیکن یا اللہ ا آپ کی تو فیق کے بغیر میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتا... اس لیے جب بیس نے یہ معاہدہ کرلیا ہے تو آپ میرے اس معاہدے کی لاج رکھ لیجئے اور جھے اس معاہدے پر ثابت قدم رہے کی تو فیق عطافر مائے اور جھے عہد شکق سے بچالیجئے۔

#### تكاليف اضطراري مجامدات بين

 کیے کیے ظلم کیے جاتے تھے ... پیرسب مجاہدات اضطراری تھے اور ان اضطراری مجاہدات
کے متیج میں سحابہ کرام کے درجات است بلند ہو گئے کداب کوئی غیر سحالی ان کے مقام گوچھو
مئیں سکتا ....اس لیے فرمایا کہ اضطراری مجاہدات سے درجات زیادہ تیز رفتاری ہے بلند
موتے ہیں اور انسان تیز رفتاری ہے ترقی کرتا ہے ...البندا انسان کو جو تکالیف .... پریشانیاں
اور بیاریاں آ رہی ہیں بیرسب اضطراری مجاہدات کرائے جارہ ہیں اور جس کو ہم تکلیف
سمجھ رہے ہیں ...حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا عنوان ہوتی ہیں ....انسان
کے بس کا کا منہیں کدوہ ان کا ادراک بھی کرسکے ... ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ
تعالیٰ کی کون سے حکت جاری ہے۔ (جلد عیں ۱۱۹)

#### الله تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوگے

حضرت ڈاکٹرعبدائنی صاحب رحمۃ اللّٰدعلية فر مايا کرتے تھے کہ محاسبہ کا ايک طريقہ بيہ ے کہ پیقصور گروکہ آج تم میدان حشر کے اندر کھڑے ہوا ورتمہارا حساب و کتاب ہور ہاہے' نامدا تلال پیش کررہے ہیں تمہارے نامدا تمال کے اندر تہمارے برے اعمال درج ہیں ....وه سب سامنے آ رہے ہیں اوراللہ تعالیٰ تم ہے سوال کررہے ہیں کہتم نے پیرے اعمال اور گناہ کیوں کیے تھے؟ کیااس وقت تم اللہ تعالیٰ کو وہی جواب دو کے جوآج تم مولو ہوں کو دية بو؟ آج جبتم يكونى مولوى يامسلحيكبتاب كدفلان كام مت كرو .... نگاه كى حفاظت کرو... مودے بچے ... غیبت اور جموٹ ہے بچے ... ٹی وی کے اندر جوفیا شی اور عریا ٹی کے پروگرام آ رہے ہیں ...ان کومت دیکھو...شادی بیاہ کی تقریبات میں بے پردگی ہے بچوتوان ہاتوں کے جواب میں تم مولوی صاحب کو پیرجواب دیتے ہوکہ ہم کیا کریں زمانہ ہی الياخراب بـــــــارى دنياترتى كررى بــــــواند ريكني كى بـــــكيابم ان مع ويجيه رہ جائیں ....اورد نیا ہے کٹ کر بیٹے جائیں اور آج کے اس معاشرے میں بیاب کام کے بغیرآ دی کا گزارہ نہیں ہے....یہ وہ جواب ہے جوآج تم مولویوں کے سامنے دیتے ہو... کیا الفرنغاني كے سامنے بھى بھى جواب دو كر؟ كيا بيرجواب وہاں اللہ تغالى كے سامنے كانى جوگا؟ ذراول پر ہاتھ د كارسوچ كر بتاؤ ... اگر بيرجواب وہاں تيں چلے كانو كارآج د نياش مجى بيرجواب كانى تيس بوسكما- (معدمی فقيات بلد)

# تكحروالول يعيضن سلوك

حضرت دُاکٹرصاحب قدی سردے "اوائے حقوق" کا جیسا اہتم م کرکے دکھنیہ۔۔۔دوا پی مثال آپ اق ہے۔۔ اس باے کوشایڈ کوئی میانڈ مجھے۔۔ لیکن پر حقیقت ہے کہ حضرت والا نے شام جر مجھی اپنی البید محر سدے نصرف ہے کہ مجھی اجد جل کریات جیس کی۔۔۔ بنگر محسرت نے فرمایڈ کر'' لاال کام کروڈ اور خوا پی خوش ہے معشرت کی خدمت فریائی تھیں۔۔۔ بنگر معشرت نے مجھی ان سے پائی بلانے کے لیے بھی تیس کہا نہ بات خود معشرت نے بھی جا کہ اور خرایا۔۔ ادر شاوفر دائی تھی اور معشرت کی اہلیہ محر سے اعظر کی نیون ہے جی اس کی تنابارڈ کرفر ایا۔۔

انداز وقر مائيك كفر باس تصرالدرفاقت ب ....اوردفاقت مجى دواز دواتى دفاقت والشراعي دواز دواتى دفاقت جس بين مردوكرم حالات ونياش سب سے ذیاد و فیش آئے جی ..... تا کوارا مورجی قرای مختوبی سامنے آئے دہتے ہیں .... تا کوارا مورجی قرای مختوبی سامنے آئے دہتے ہیں کہ بیوی محمد کے اظہار کے قوشیا میں کہ بیوی کم بیوی کے بیوی سے اپنا کام لیس ... لیکن معزت دہت الله علیہ نے قرام مرجمی کوئی چیز الفانے یا رکھے بھی سے اپنا کام لیس ... لیکن معزت دہت الله علیہ نے قرام مرجمی کوئی چیز الفانے یا رکھے بھی میں الاخود آئیس کوئی کام کرنے کے لیے بیری قرام ایس کے بیری کو امت کیا ہوئی؟ بین کو کرامت کیا ہوئی؟ بین کو کرامت کیا ہوئی؟ میں اس سے بری کرامت کیا ہوئی؟ میں امری مرقب دو میں انہ اس سے بری کرامت کیا ہوئی؟ میں امری دواجوں انہا ہو ہے۔ میں نے کہ کرام میں کہ انہا ہوئی؟ میں انہا ہوئی کردواجوں سرت دواجوں انہا ہوئی؟ میں اللہ فائد دواجوں کی کردواجوں سرت دواجوں کی کردواجوں سے دواجوں کے انہا کہ دواجوں سرت دواجوں کے دواجوں سے دواجوں کوئی کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کی کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں سے دواجوں کوئی کردواجوں سے دی کردواجوں سے دواجوں کوئی کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کردواجوں سے دیا تک کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کی کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کردواجوں سے دواجوں کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کی کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کی کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کردواجوں سے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کردواجوں کے دواجوں کی کردواجوں کے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کی کردواجوں کی کردواجوں کے دواجوں کے دواجوں کے دواجوں کردواجوں کی کردواجوں کے دواجوں کے دو

" عِمَادُكُمْ عِبَادُ كُمْ لِيسَاتِهِمُ وَأَلَا خَثُرُكُمْ لِيسَائِيٌّ"

" تم شي يجترين لوك ده يين جوا في مورقون ك لي بجتر بدن اور عن اين مورقون

کے لیےتم میں سب سے بہتر ہوں۔''

اس سنت عظیمہ پڑھل کا بدانداز جو حضرت والانے اختیار فربایا...ووآپ سے پہلے نہ کبھی دیکھا ...ندسنا...اوراگرخود حضرت والا رحمة الله علیداورآپ کی اہلیہ محترمہ سے براہ راست بیابات ندنی ہوتی تواس دور میں اس کا تضور بھی مشکل تھا۔

حصرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فریاتے تھے کہ حضرت کیم الامت قدّ سرہ کی
حیات طیبہ ای سنت پڑکل سے عبارت تھی وہ بھی بظاہرائے دوست احباب اورعزیز وا قرباء
کے ساتھ تھلے ملے رہجے تھے ... گھر میں خوش طبعی کی با تیس کرتے .... بچوں کو چھیڑتے ....
لیکن ان تمام یا توں کے ساتھ قلب رجوع الی اللہ میں مشغول رہتا تھا... فریاتے تھے کہ
جب بھی کوئی محف کوئی سوال ہو چھتا ہے تو الحمد للہ! بھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ چند لحوں
جب بھی کوئی محف کوئی سوال ہو چھتا ہے تو الحمد للہ! بھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ چند لحوں
کے لیے دل بھی ول میں دعا کرتا ہوں کہ ' یا اللہ! میں کیا جواب دول گا؟ اپنے فضل سے مجھے
جواب دل میں ڈال دیجئے'' اس کے بعد جواب دیتا ہوں۔

ای طرح فرمایا کہ جب ہیں اپ احباب میں ہے کمی کواس کی کئی فلطی پر تنبیہ کرتا ہوں لو آگر چہ لیجہ غصے کا اختیار کرتا ہوں .... گردوبا توں کا استحضار بحد اللہ بحیث رہتا ہوں کہ ''یااللہ! مجھ ہے اس ڈانٹ ڈیٹ کے دوران دل بی اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتار ہتا ہوں کہ ''یااللہ! مجھ ہے اس طرح موافذہ نہ فرمائے گا'' دوسرے میں اس غصے کے اظہار کے وقت بھی اپنے آپ کو خاطب ہے افضل نہیں بجھتا ... بلکہ اپنی مثال اس جلاد کی ہی جھتا ہوں جے بادشاہ نے کسی شمرادے کو مزاد ہے وہمزاتو دیتا ہے شمرادے کو مزاد ہے کہ موجود ہے تو بھی گیٹیں بیس شمرادے کو مزاتو دیتا ہے ۔... کی موجود ہے تو بھی گیٹیں بھی مثل کہ دہ شمرادے کو مزاتو دیتا ہے ۔... اور میں تو ۔... اور میں تو ۔... اور میں تو دھتے تا بادشاہ کے تھی دائے وہوں۔۔۔ اور میں تو دھتے تا بادشاہ کے تھی دائے وہوں۔۔

الله اکبراجس ذات گرامی کی عبدیت وفنائیت اور رجوع الی الله کابیرمقام ہو....اس نے اپنے خاص متوسلین کورجوع الی الله کی کس منزل تک پہنچادیا ہوگا؟ چنانچ دهترت و اکثر صاحب قدس مره کا هیات طیب شل می تفکن مع الله کی آختی می الله کی تجیب و خریب کیفیت ہم جیسے ہے و وق عدام کو بھی محمول ہوئے اپنجرٹیس رائی تھی ...شاید بیا کہ جائے تو میانند نہ ہوگا کہ اعترت والا اپنی زیم گیا ہے ہر کام اور برگش وحرکت میں اللہ آتی اس سے سے دجوئا کر کے ای سے مدورہ تھنے کے عادی تھے مجھوٹے سے چھوٹے کام میں اس سے فاہول میں ہوتا تھا... اینے خدام سے قراد یا کرتے تھے کہ برکام سے پہلے "اٹیا ک تعید و انہ ک استعین " کہنے کی عادمت و الو ... بیکہ بروقت دل تی وں میں بیارت نگاؤ کہ " بیا اخترائی کیا کرون جائے کہ و کی کھوکر کیا ہے کیا ہوجا تا ہے؟

قرمالا كرت من كمين سفر ماليد سال الربات كى با قاعد ومثل كى ب كمي س شام تک کی زیمری کا بر کام اجاز منت کی نیت سے کیا جائے اور میں اس طرح کی ہے کہ لذيذ كورًا ما منة أيا ... بحوك على بول ب ... ول جدار ب كذات كلا من ما يمن نحول کے لیے للی کا مائے سے دوک نے ... (اللس کی خواہش پڑتیں کھا کی سے انجر سوچا كەريانلەتغانى كەخمەتىلەران كى علايە ....ادرآ تخضرت تىلى انقەعلىيەدىملى كىست بېتمى كە نعرے خدا دیون کچھم ادا کرنے دستوال فرباہے بتھے اب اس سنت کی ایجاع جس کھا کیں ہے محریض داخی ہوئے ... بی بیزار معلوم ہوا ... ون جایا کراہے محود میں اُٹھا کراس ہے دل بہمائیں لیکن چھڑموں کے لیے لئس کوروکا کے نئس کی خواہش پراہے میں آغا کیں گے ... چرچند مون بعدم إقباكيا كما تخفرت سلى الله عليه وسلم بجرا ع حيت فرمات تخ ... ا درائیں کھایا کرتے تھے...اب آب ملی اشرطیہ وسلم کی ای سنت کی این شیر افعالیں سے عنڈایا کی سامنے آیا... بیاس کی ہو گیا ہے ... اورول کی خواہش ہے کہا ہے جندی ہے لِي الماجات ... مُنكِن يجمود تنفي كي ب اين آب كوردك ... اوركها كرصرف ول أن خوامش ير یانی نمیں فٹار کے ... پھرخوز سے دیکھے کے بعدا تھفار کیا گھآ مخضرے سلی اللہ طبید وسم کو تُعَدَّدُ بِي بَهِتَ مِرْمُوبِ تَعَا.... آ سِيصلِ الشَّعَلِيدُ وَمِعَ فَ مَسْتَ كَى الْإِلَّ شِي يَكُن شكر... اود انبيس آ داب كرسانيونيش محرجن كي آب مني الشعنية وسم رء يت فرمايا كر تے۔

#### گناہ کے تقاضے کے دفت پرتضور کرلو

جهارے معفومت ڈاکٹر محرعیدائی صاحب قدس الندس افریایا کرتے ہے کہ انسان اگر انشاق کی کا تصور کرنا جا ہے تہ سااہ قات انتفاق کی کا دھیان اور تصور تھیں جائے۔۔۔۔۔ انسان نے دیکھنا ہو۔۔۔۔ انشاق کی کئی دیکھنا تھیے تھی اور تصور تو اس چیز کا جو مکی ہے جس کوائسان نے دیکھنا ہو۔۔۔۔ اس کے انڈر تعالی کا تصور اور دھیان کرنے ہی دھواری ہوتی ہے۔۔۔۔ کیمن جب گنا ہ کا واج کو ا بھا ہوتھ آیک چیز کا تصور اور دھیون کرنیا کرد دورہ ہیک ہی جس گنا ہ کے کرنے کا اوراد ہم کرد با جوں۔۔۔ اگر اس گنا ہ کے ارتکاب کے دفت میر ایاب چھے و کھے لئے ایم ری اولا و جھے و کھ سے یہ میرے متا متا و جھے د کھیلی یا جبرے مثا کرد جھے د کھیلی۔۔۔ یا میرے و وست احباب جھے د کھیلی آئی کیا اس دفت میں ہے گئا کا ان کا کام کرد ل گا ؟

مثلاً نگاه کو نظام کر فرانے کا دائمیرول بھی پیدا ہون ۔ اس وقت قرار موج کے گرائی دائت تمیں را جن تعہیں دیکی اور انتہارا باپ تعہیں دیکو باہو ۔ ۔ باتمہاری اولا و تعہیں دیکی رسی بوق کیا اس وقت بھی کی طاق جگری طرف : شاؤ کے ۔ ۔ ۔ نظا ہر ہے کرنیں افراؤ کے ۔ ۔ ۔ اس النے کر پر فوف ہے کہ اگر ان او گول بھی ہے کی ہے تھے اس حالت بھی ویکی انواق لوگ تھے ہرا بھیس کے ۔ ۔ البقا بدب ان معمولی ور ہے کی تھوق کے مباہمے شرمندہ ہوئے کرو کہ انشرائی جو باللے بالیت ہوا درائی میں کا خالی اور یا مک ہے وہ بھی ویکی دہا سے ۔ ۔ اس ان شرور سے ان شامانشرافی کی وار ان سب کا خالی اور یا مک ہے وہ بھی ویکے دہا

#### گناه کی لذت ... ایک دھوکہ

حضرت علیم الامت رحمۃ الله علیہ قرما یا کرتے تھے کہ گناموں کی اندے کی مثال اللہ اس میں اللہ علیہ مثال اللہ اس کے بہت اللہ علیہ میں اس کو بہت مرد آتا ہے لیکن دو الذت محت کی الذت نہیں ہے ....وو بیاری کی الذت ہے اس لئے

کرزید دو آهجائے کا تقیجہ یہ ہوگا کہ اس میکہ پرزخم ہو جائے گا اور زخم کی اور بیٹنی کی ہو تکلیف ہوگی اس کے آسے خارش کرنے کی لانت کی کوئی حقیقت نیس ہے گئی اگر خارش کرنے سے رک کیا اور یہ موجا کہ خارش کرنے کے بعد زیادہ تکلیف ہوگی .... اس سے کمی نے کہ بیاے اس ہر مرہم نگا تا ہوں اور خارش کی کا وی دوا کھ تا ہوں آ اس والے کھانے میں تکلیف تو ہوگی گئیں یا قاخراس خارش سے نجات ہوجائے گی اور اس کے بعد صحت کی مذہب حاصل ہوجائے گی اور دہ صحت کی لقات خارش کی مذہب سے ہزار درجہ بہتر اور کی ... بالکی اس طریق کہنا وگی نذہب یالکن ہے حقیقت ہے اور دھم کہ دائی لذہ ہے ہے ... اس نذہب کواشہ کیلئے چھوڑ واور اس کے بجائے تھوگی کی مذہب حاصل کی وجود کیمو کیا تھانی کی ال سے کہاں ہیتی تے جی اور سے بیر خواش ک منانی تو بید وہی اس سائے کی تی جی کہاں سے کہاں پہنچ نے جی اور اس کے در جوالشاتھا تی کر دمنا حاصل کی جائے ... مشاتی تی ای مصند ہوا ور اس نے در جوالشاتھا تی کر مان سے دور اس کے اور اس کے در جوالشاتھا تی کر مانے سے درختیقت

#### محبت خداوندي كاطريقه

جارے معزے واکنو میدائی صاحب رحمۃ اللہ عدید فری کرتے ہتے کہ جب ہم اللہ اللہ بیان کی عمادت کرتے ہتے کہ جب ہم اللہ اللہ بیان کی عمادت کر عمادت کرتے ہیں کہ استان ہوا ہم بیان کی عمادت کر اللہ بیان کر اللہ بیان کر ہم جو اللہ بیان کہ ہم جو اللہ بیان کر ہم اللہ بیان کر ہم اللہ بیان کہ بیان کر ہم ہوا ہو اللہ بیان کر ہم ہو اللہ بیان کر ہم ہو اللہ بیان ہم ہواں بندوں کو ہم ہو اللہ بیان بندوں کر ہم ہو کا درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو کہ اور بیان بندوں کر ہم کو کا درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو گاہ درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو گاہ درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو گاہ درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو گاہ درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو گاہ درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو گاہ درائن کے سرتھ کر کی ہو ہم ہو گاہ درائن کے سرتھ کر کیا ہم ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہم ہو گاہ ہ

بیتو حقیر ہیں اور پھران کلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا....ان کو براسجھنا اور ان کو کمتر جائنا 'بیاس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہے جو مجت ہے وہ جھوٹی محبت ہے اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محبت ہوگی اس کو اللہ کی مخلوق ہے ضرور محبت ہوگی ....ای لئے حضورا قد س سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو محتم اپنے کسی بھائی کے کام بیس نے کے کام بیس نے میں اور اس کی حاجت پوری کرتے میں لگا ہوا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کام بیانے میں گلگا ہوا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کام بیانے میں گلے رہتے ہیں اور جو محتم کسی مسلمان بھائی کی بے چینی کو دور کرتے ....اللہ تعالیٰ میں گے۔ (جلد ۸ سے)

#### صبح ہے شام تک کے کاموں کا جائز ہلو

ہمارے حضرت والد فربایا کرتے تھے کہ برخض اپنی شہرے لے کرشام سک کی زندگی کا جائزہ لے کہ بین کیا کیا کا ایک کرتا ہوں؟ ۔۔۔ کتنے فرائض وواجبات میں اوائیس کرتا؟ ۔۔۔ کتنی منتیں میں ترک کرتا ہوں؟ کتنے غلطیاں اور کتنے کنا والیے ہیں جوش اوائیس کرتا اور کتنی برائیاں کتنی غلطیاں اور کتنے کنا والیے ہیں جوش کرتا ہوں؟ ان سب کی ایک فہرست بناؤ ۔۔۔ پھراس فہرست میں خور کرے دیکھو کہ کتنے گنا والیے ہیں جوش کئی تکلیف کے بینے فوراً چھوڑ دو اور جن گنا ہوں کے چھوڑ نے کیلئے کوشش شروع کردو اور اللہ تعالی سے مدوما تکتے رہوکہ یا اللہ اجتے گنا ہے چوڑ تا میرے ہیں میں تھا انکوتو میں نے چھوڑ دیا ۔۔۔ اللہ ایقے گنا ہوں کوچھوڑ تا میرے لی کیا ہے نہیں ہے آپ اپنے فضل سے ان کوچھوڑ دیا ۔۔۔ کا میں کا ایک اپنے فضل سے ان کوچھوڑ دیا ۔۔۔ کا اس ۱۳۸۸)

## صبح الخدكر بيعهد كرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ مج کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عہد و پیان کرلیا کرو کہ یا اللہ! آج کا دن شروع ہور ہا ہے اور آج جب میں اپنے کار دبار زندگی میں نگلوں گا... تو خدا جائے گنا ہوں کے کیا کیا دوائل اور محرکات سائے آئیں گے اور کیے کیے حالات گزریں گے... پی اس وقت آپ کی

بارگاہ میں پیٹے کرعزم کررہا ہوں اور اراوہ کررہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے
کے مطابق چلوں گا اور آپ کی رضا کے دانے پر چلنے کی کوشش کروں گا... لیکن اے اللہ!

مجھے اپنی طاقت اور ہمت پر بھروسہ نہیں ہے چلنا تو چاہ رہا ہوں لیکن ہوسکتا ہے کہ
گر پڑوں الز کھڑا جاؤں اے اللہ! بیس جہاں گرنے لگوں ... اپنی رحمت ہے جھے تھام
ہوں ... ہمت دینے والے بھی آپ ہیں ... وصلہ دینے والے بھی آپ ہیں ... اپنی
رحمت ہے ہمت اور حوصلہ بھی عطافر مادیجے گا اور اگر اس کے بحد بھی میں گراتو پھر آپ بھی
میں چلنا چاہتا ہوں اگر آپ نہیں تھا ہیں گر چرمیری گرفت نہ فرمائے گا ... اس لئے کہ
میں چلنا چاہتا ہوں اگر آپ نہیں تھا ہیں گر او ہوجاؤں گا... اس اگریں گراہ
ہوگیا تو آپی ذمہ داری ہے بھرآپ بھی ہے مواخذہ نہ فرمائے گا ... اس اگریں گراہ

روزانہ مج کے وقت اللہ تعالی ہے ہے عہدو پیان کرواور پھرخی الامکان اپنے عمل کے وقت کوشش کرلو... پھر بھی اگر بالفرض بھول چوک ہے بتھا ضہ بشریت کہیں لا کھڑا گئے اوراس پر اللہ تعالی ہے استغفار کرلیا اور تو بہ کرلی ... تو ان شاء اللہ پھر راہتے پر آجا دَگے... لیکن مج کے وقت ہے عہدو پیان کرلو۔ (۱۴۲۰م۱۲۰)

## صبح بيدعا كرليا كرو

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ فجر کی نماز کے بعد وظا نف اور ذکر واڈ کارے فارغ ہوکرید پڑھ لیا کروگہ!

إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ

اے اللہ! میری نماز....میری عبادت....میرا جینا....میرامرنا....سب آپ کیلئے ہے میں اس وقت ارادہ کرر ہاہوں کہ جو پچھ کروں گاسب آپ کی رضا کیلئے کروں گالیکن مجھے اپنی ذات پر بھروسٹیس ....خدا جانے کہاں لڑ گھڑا جاؤں آپ میری مدد فرما ہے .... کے نے کے بعد پار کارو پر رزیدگی کے اندونگلوا ان شاہ اللہ پھر اللہ شائی کی طرف سے عدد مو کی سدہ دفراند میڈا م کرانا پھر و بچھو کے کیا ہے کیا ہوجائے گا ادر اگر پھر کی جگہ پرلڑ کھڑا مجھی محصاتی اللہ تعالیٰ سے باستان کر لی ہے ۔۔۔ یا اللہ تھرا التاب قدم رہانا میرے بس سے باہر ہے تو امریدے کہ معالیٰ کا سامان ہوئی جائے گا ۔۔۔ اس کے بعد جب دویارہ اسکے دوز صبح بیٹھوتہ پیلے استعفاد کرلوا در بھر ددیارہ اس عزم کوتازہ کرلوے (عام ۱۳۸۲)

#### راومان حديث كي بهترين مثال

میرے کی حضرے الکوعیدائی صاحب قدی اندمرہ (اند تن لی ان سے درجات بلند قرائے آجن ) ایک بوی بیاری حال مثال دیا کرتے تے ۔... فرایا کرتے تے کہ کر راستوں بھی کی سے تھے دیکھتے ہوجن سے ڈرایو ریکل ہم تک کی تی ہے ۔.. یہ بلب جو جل دیا ہے اس بھی ردخی کھال ہے آدای ہے آب ددئی ان پیکڑوں کمیوں سے طویل سلسلے کے ذرجہ اس بلب بھی کی رق ہے اوران کمیوں کا طویل سلسلہ جا کریا ورب دس سے بڑا جوا ہے اوراس بلب بھی کی دراصل یا درجاؤی سے آری ہے اوران ہا ہماراکام صرف امتا ہے کہ اس بلب کا موج آن کردیں ... ہو بھی آن ہوتے ای اس بلب کا رابلہ ال تھیوں کے داسطے ہا درجاؤی سے بڑا گھا۔

ای طرح ہم سے تیکر بناب رسول الاصلی الشعلیدة آل اسلم تک جو بودا سلسلہ سند ہے اس شاں جو راہ سلسلہ سند ہے ۔ اس شاں جو راہ ایاں سے جوڑنے والے تھمیہ جی .... جس وقت تم ہے گئے بدور فاقل کو با کہ اس وقت تم سے حوث آن کردیا ... اور اس کے نیچے میں اس سلسلہ الذہب (سونے کا زنجر) کے ذر سیاح تمہاد اسلسلہ براہ راست سوم نبوت کے بادر باؤس میں جا کہا ۔ ساتھ میں جا کہا۔ کے بادر باؤس میں جا جہا ہے۔ کہا جہا جو کیا اس سلسلہ الذہب شاش کی در ساتھ میں اس میں جو کہا۔ کہا تا جو کیا اس سلسلہ الذہب ہی ہوت الیا تھا ہے۔ اللہ میں اس میں اس میں اللہ تا اللہ بادر اللہ اللہ بادر

فضل کی بارش فرمائیں گے تو یہ بندہ گندہ جواس سلسلة الذہب کے ساتھ جڑ گیا ہے ... اس پڑھی اپنے فضل کی بارش کی جھینعیں ڈال دیں گے ... اس لئے اس سلسلة الذہب کے ساتھ جڑ جانا بھی بزی عظیم نعت اور عظیم سعادت ہے ... آج ہم اور آپ کواس کی عظمت کا احساس نہیں لیکن جب یہ ظاہری آ تکھیں بندہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اس وقت یہ طلے کا کہ اس سلسلة الذہب ہے وابستگی کا کیاعظیم فائدہ حاصل ہوا۔ (جمام ۱۵۰)

# سجان الله وبحمه هسجان الله العظيم كے معنی

میرے شیخ حضرت واکر محم عبدائی صاحب رحمة الشعلیه قربایا کرتے تھے ....کہ ویکھوا پہلے جملے سبحان الله و بحمدہ ہے الشتعالی کی صفت جمال کی طرف اشارہ مورہاہے ....کونکہ الله و بحمدہ ہے اور تمام محامد کی جامع ہے اور قابل تحریف ذات وہ ہوتی ہے ....جس میں جمال ہو.... البندایہ جمله صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے اور دوسرا جملہ سبحان الله العظیم یہ الله تعالی کی عظمت اور جلال کی طرف اشارہ کررہا ہے ... لبندا پہلے جملے میں باری تعالی کے جمال کا بیان ہے اور دوسرے جملے میں باری تعالی کے جمال کا میان ہے اور دوسرے بہتے میں باری تعالی کے جمال کا میان ہے اور دوسرے بیدا ہوتی کے جمال کا تعالی ہے جمال کا تعالی ہے جمل کا بیان ہے اور جب باری تعالی کے جمال کا تعالی ہے جمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کو جب بہدا ہوتی ہے اور جاس میت پیدا ہوتی ہے اور جل کو جب بہدا ہوتی ہے۔ اور جل کی جات اور خوف یہ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہیں اور اس میں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔ دونوں ل جاتے ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت ہیں اور اس کی خشیع میں خشیت ہیں اور اس کی خشید کی اس کی خشید کی خشیت ہیں اور اس کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی کی اس کی خشید کی خشید کی اس کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی کر اس کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی کر اس کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی کر اس کی خشید کی کر اس کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی کر اس کی خشید کی کر خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی خشید کی کر خشید ک

## نیک کام کاخیال الله کامہمان ہے

جمارے حضرت والدر تھ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نیک کام کرنے کا خیال ول میں آتا ہے کہ فلال نیک کام کرلوں اس کوصوفیا می اصطلاح میں وارد کہتے ہیں ... یعنی ول میں یہ بات وارد ہوئی کہ میں فلال کام کرلوں نماز پڑھلوں تجد پڑھلوں اوا بین پڑھلوں الشراق پڑھالوں.... چاشت پڑھالوں صدقہ کردول مسلمان بھائی کی مددکردوں....کی کاد کھدورکرنے
کی کوشش کرلول اُس قیم کے خیال کو دارہ کہتے ہیں.... جھزت فرمایا کرتے تھے کہ بید دارہ اللہ تعالیٰ
کی طرف ہے مہمان ہوتا ہے اگرتم نے اس کی تھوڑی ہی قدر کر لی خاطر مدارت کر لی تو بیم بمان
پھڑآ کے گا خاطر مدارت اس طرح کی کہ جس نیکی کا خیال دل میں آیا تھا اس پڑھل بھی کرلیا تو یہ
مہمان دوبارہ آئے گا اور تہمیں کسی دوسرے نیک کا می دعوت دے گا اور اگرتم نے اس کی خاطر مدارت نہیں گی ... توجو تک یہ مہمان بڑا غیرت مند ہے اور بڑا غیور مہمان ہے آگرتم نے ایک مرجبہ
مال کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ مہمان تبہارے پاس آنا چھوڑ دے گا اور اس وقت ہے بناہ ما گھو
سیجب میم مہمان آنا چھوڑ دے اور مہمان آنا چھوڑ دے کے معنی بیر ہیں کہ اب دل میں نیکی کا
شال بی ٹیمیں آرہا ہے ...اس وقت ہے اللہ تعالیٰ بچائے اور اب دل پر مہر لگ گئی اور دل پر خیال بی ٹیمیں آتا ہے دارا بول پر مہر لگ گئی اور دل پر خیال بی ٹیمیں آتا ہے ...اس وقت ہے اللہ تعالیٰ بیائے اور اب دل پر مہر لگ گئی اور دل پر خیال بی ٹیمیں آتا ہے ....اس وقت ہے اللہ تعالیٰ بھوٹ تا۔ (داس دل پر مہر لگ گئی اور دل پر

#### یہ جنت تمہارے لئے ہے

المارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ انحمداللہ جنت مومنوں کیلئے تیار کی گئی ہے .... صاحب ایمان کیلئے تیار کی گئی ہے اگرتم اللہ جل جلالہ پرایمان کیلئے تیار کی گئی ہے .... ہاں البتہ اس جنت تک وی تی کے اور کم البتہ اس جنت تک وی تی کیلئے اور اس کے راستوں کی رکا وٹوں کو دور کرنے کیلئے تھوڑا سا کام کرتا ہے .... بس وہ کام کراتے وہ اللہ تعالی اپنی کراوٹو ان شاء اللہ وہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے لئے تیار کی گئی ہے .... اللہ تعالی اپنی رحمت اور این فضل و کرم ہے تم سب کو جنت عطافر مائے آئین راس ۲۲۸)

# حضورصلى الثدعليه وآله وسلم اور مدبيركا بدله

میرے حضرت ڈاکٹر عبدائنی صاحب قدس اللہ سرہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر مجرکام عمول بیتھا....کہ جب کوئی فحض آپ کی خدمت بیس کوئی ہدیلیکر آتا تو آپ اس ہدیہ کا پچھے نہ گچھ بدلہ ضرور دیا کرتے تھے ....اور ہدیہ کی م کافات میرکام کرنے ہے ہے ہیلے الفدائق کی کی طرف رہوع کرلو میرے فی معرت فائز مبدائی ماحب قدی الذیر وفریا کرنے تھے۔ کے وقعی ہر کام کرنے ہے ہیں الشاقائی کی طرف رجوع کرلے قائدت کی خرواس کی دوار سے جیں سال کئے کہمیں اس کا اعلام ہیں کرتم نے ایک ہوئے اعد کیا ہے ہی کریں ہے فال ایک کو سکا اعدام نے استخدال سے دشیوج والی سائٹہ تھی کے ساتھ اپنی تعنق قائم کرلیا ساخہ تھی کے ماستال مجیار اور اجری طرف میں تھی راست علب کرنیا سال کا نتیج بیروا کہ ایک طرف تم ہیں تھے کامی اجروائی اس کیو سائٹہ تھی کی سائٹہ تھی تھی کرنے کا بھی اور و اس کے معاقم و سے آن کے ہندو کے سے مواقع کوانلد تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے ... جبح سے لے کرشام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے چیش آتے ہیں جس میں آدی کوکوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بیکام کروں یا نہ کروں ... اس وقت فورا آیک لحد کیلئے اللہ تعالیٰ ہے رجوع کرنے ... یا اللہ امیرے ول میں وہ بات ڈال دیجئے جوآبے کی رضا کے مطابق ہو۔ (جلد اس ۱۱۰)

#### انتاع شريعت وسنت

جب احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیج صاحب قدس مرو .... کی دفات 
ہوئی تو حضرت کی روز تک ہم لوگوں کی تعلی کے لیے دارالعلوم تشریف لاتے رہے .... ایک
دان چبرے پرتغب اور نقابت کے آٹار نمایاں تنے .... برا در مکرم حضرت مولا نامفتی محمد رفع
عثانی صاحب مظاہم نے احتر ہے کہا کہ '' حضرت کے لیے گھر ہے تمیرہ لے آؤ'' احتر نے خیرہ لے جا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چش کیا تو ہاتھ جس لے گرفر مایا'' کیا بیٹر مرہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا؟'' احتر نے اثبات میں جواب دیا تو فرمایا کہ ''اس میں تو مقام ورفاء کا حق ہے ۔.. جہا آپ کے لیے گئی کو اس کا جب کرنا جا تزخیس' جب احتر نے اظمینان ولا یا کہ الحد للہ .... بتمام ورفاء بالغ جیں .... اور سب میں موجود جیں .... جن کی عین خوش ہے کہ حضرت نے الے اوش فرمایا۔

اب بدوہ مسئلہ ہے جس کی طرف عمل کے وقت آج کل ایٹھے ایٹھے علاء اور مفتوں کی نگاہ بھی کم بی جاتی ہے ... لیکن چونکہ شریعت پڑھل طبیعت ثانیہ بن چکا تھا... اس لیے عملی ضرورت کے تمام احکام صرف علم بین نہیں .... بلکہ عمل میں ہروقت متحضر رہتے تتے۔

ا تباع سنت کا خاص ذوق تھا....اور ہر کام میں اس بات کی جبتی رہتی تھی کہ اس میں سنت کا طریقہ معلوم ہو....ائی جبتی کے نتیج میں آپ نے ''اسوہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسنت کا طریقہ معلوم ہو....ائی جبتی کے نتیج میں آپ نے ''اسوہ کرسالی اللہ علیہ وسلم '' کے نام ہے وہ کتاب تالیف فر ہائی جوزندگی کے ہر شعبے میں آنخ ضریت سلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ صندگی تفصیلات پر مشتمل ہے ....اور جوارد و کے علاوہ .... فاری ....اگریزی ..... مندھی .... پشتو اور نہ جانے کتنی زبانوں میں شاید لاکھوں کی تعداد میں جیپ چکی ہیں ....اور سائد تعالیٰ نے اے جیب قبول عام عطافر مایا ہے۔

باب چہارم

دیگرا کابرمشائخ اوراہل علم کےگراں قدرارشادات وواقعات

# حیالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز

یں نے اپ شیخ «هنرت مولانا میج اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت امام ابو حفیقہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے ....اس کا بھی عجیب قصہ ہے ....ابندا میں ایسا کرنے کا معمول نہیں تھا بلکہ ابتدا میں آپ کا معمول بیتیں تھا بلکہ ابتدا میں آپ کا معمول یہ تھا کہ اخریش میں تبجہ کیلئے اٹھ جاتے تھے ایک ون رائے میں جارہ ہے تھے کہ رائے میں ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ فحض ہے جوعشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا کہ جو سال کہ ماری رہا تا گئی کہ یہ بول حالانکہ میں پڑھتا نہیں ہوں ....اس کا مطلب یہ ہے کہ میری الی بات کی تعریف کی جارہی ہے وہ جو میرے اندر موجو وہ نمیں ....اس کا مطلب یہ ہے کہ میری الی بات کی تعریف کی جارہی ہے وہ جو میرے اندر موجو وہ نمیں ....اس کا مطلب یہ ہے کہ میری الی بات کی تعریف کی جارہی ہے وہ میرے اندر موجو وہ نمیں ....اس کا مطلب یہ ہے کہ میری الی بات کی تعریف کے جو میرے اندر موجو وہ نمیں گئی ان پڑھتے تھے۔

اوراییائییں تھا کہ اگر ساری رات عبادت کی تو اب سارا دن سوئیں گے کیونکہ امام صاحب کی تجارت بھی تھی .... دری و تدریس کا معمول بھی تھا لوگ آپ کے پاس آ کرعلم حاصل کیا کرتے تھے ... البغدا آپ ساری رات عبادت کرتے اور فجر کی نماز کے بعد دری و تدریس اور تجارت وغیرہ کے کام سرانجام دیتے ... اس طرح ظہر کی نماز تک اس میں مصروف رہے ... ظہر کی نماز کے بعد عصر تک سونے کامعمول تھا۔ (جاس ۲۲۹)

#### حضرت میال جی نورمحمداوروفت کی قدر

حضرت میاں بی نورمحر جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیرحال تھا کہ....جب ہازار میں کوئی چیزخر بدنے جاتے تو ہاتھ میں چیوں کی تھیلی ہوتی اور.... چیزخر یدنے کے بعدخور پہیے گن کر دکا ندار کوئیں دیتے تھے بلکہ پییوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے اور ....اس کے کہتے کہتم خود ہی اس میں سے پہیے نکال لو....اس لئے کہ اگر میں اکالوں گا اوراس کوگئوں گا تو وقت گئے گا...اتی دیر میں سجان اللہ کئی مرشہ کہدلوں گا۔

ایک مرتبہ دوا پ بیبیوں گی تھیلی اٹھائے ہوئے جار ہے تھے کہ .... چیھیے ہے ایک اچکا آیا اور دو تھیلی چھین کر بھاگ کھڑا ہوا ... حضرت میاں جی نور محمد نور کر بھی اس کوئیس دیکھا کدکون کے گیا اور ... کہاں گیا اور گھر داپس آگئے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے سوچا کہ گون اس چکر بیس پڑے کہ ... اس کے چیھیے بھاگے اور اس کو پکڑئے 'بس اللہ اللہ کرو' بہر حال ان حضرات کا مزاج بہتھا کہ ... جم اپنی زندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کا موں بیس ہرف کریں ... جس بیس آخرت کا فائدہ نہ ہو۔ (جدم میں ۱۲۱)

# ایک بزرگ کا آئکھیں بند کر کے نماز پڑھنا

حضرت حاجی الداواللہ صاحب مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جو
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں
ایک بزرگ تھے ....وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے قرآ تکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے ...
اورفقہا مگرام نے لکھا ہے کہ نماز میں و لیے تو آ تکھ بند کر نا عمروہ ہے لیکن اگر کی فخض کو اس
کے بغیر خشوع حاصل شہوتا ہو ... تو اس کے لیے آ تکھ بند کر کے نماز پڑھنا جا کڑے کوئی گناہ
مہیں ہے ... تو وہ بزرگ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے ... بتمام ارکان میں سنت کی رعایت کے
ساتھ پڑھتے تھے ... لیکن آ تکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے ... ادر لوگوں میں ان کی نماز مشہور
میں میں کے نماز بڑھتے تھے ... اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور
تھی ... کیونکہ نمبایت خشوع خضوع اور نہایت عا جزی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ... وہ

بزرگ صاحب کشف بھی تھے... ایک مرجہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ!

میں یہ جوٹماز پڑ ھتا ہوں میں اس کود کھنا چا ہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میری نماز قبول ہے یا

نہیں ؟ اور کس درجہ میں قبول ہے؟ اور اس کی صورت کیا ہے؟ وہ مجھے دکھا دیں.... اللہ تعالیٰ

نہیں ؟ اور کس درجہ میں قبول فر مائی ... اور ایک نہایت حسین دجمیل عورت سامنے لائی گئی ....

جس کے سرے لے کر پاؤں تک تمام اعتماد میں نہایت تناسب اور تو ازن تھا ... ان

بزرگ نے پوچھا کہ یا اللہ ایہا ہے نامی ورجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے ... گراس کی

آکھیں کہاں ہیں؟ جواب میں فر مایا کہتم جو نماز پڑھتے ہو....وہ آکھیں بند کر کے پڑھتے

ہو... اس واسطے تمہاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔

بیدوا قد حضرت حاتی صاحب قدس الله سره نے بیان فر مایا ....اور حضرت تھا توی قدس الله سره اس واقعہ پر تجر وکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بات وراصل بیتی کہ الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جوسنت طریقہ بتایا وہ بیتھا کہ آسمیس کھول کر فماز پڑھو ... بجدہ کی جگہ پرنگاہ ہوئی جا ہے .... بیتمارا بتایا ہواطریقہ ہے .... اگر چہ ووسرا طریقہ جائز ہے .... گناہ نہیں ہے .... لیکن سنت کا فوراس میں حاصل نہیں ہوسکتا .... اگر چہ فقیما مرام نے بیفر مایا کہ اگر فماز نہیں خیالات بہت آتے ہیں ....اور خشوع حاصل کرنے کے لیے اور خیالات کو دفع کرنے کے لیے کوئی فخص ہیں بندکر کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں .... جائز ہے گر پھر بھی خلاف سنت ہے گئیں بند کر کے نماز کا تعمین بندکر کے نمان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م اجمعین نے بھی کوئی فماز آ کھ بند پڑھی ۔... اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی کوئی فماز آ کھ بند کر کے نمان

(لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلّم تغميض عينيه في الصلوة زاد المعاد لابن قيم جاص20)(جداسrr)

#### حاجى امدا دالله صاحب رحمة الله عليه

جو ہمارے سید الطا کف شیخ المشائخ حضرت جاجی الداد الله صاحب مہاجر کی قدس الله سرو جو ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ جیں .... اگر ان کے کواکف پوچھوتو وہ کسی مدرے کے فارغ التحصیل بھی نہیں با قاعدہ بإضابط سندیا فتہ عالم بھی نہیں ... بصرف کا فیدا درقد وری تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے لیکن جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے پرمعرفت کے دروازے کھو لتے ہیں تو ہزار علم و تحقیق کے شاور اس کے آگے قربان ہوجاتے ہیں .... حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ بھی اپنی تربیت کیلئے اپنے ترکے کیلئے اور اپنے اخلاق کو درست کرانے کیلئے ان کے پاس جا کرز انوے تملئے طاکر دیے ہیں۔ (جااس ۱۹۱۲)

#### اتحاد ميں رکاوٹ تکبر

حضرت عاجی صاحب رحمة الله علیہ نے فرمایا کدا تحاداس کے قائم نہیں ہوتا کہ ہرآ وی
کے دل جس تکبر ہے .... وہ ہیت بحق ہے کہ جس برا ہوں .... میرے فلاں حقوق ہیں ... فلاں نے
میری شان کے خلاف بات کی ہے ... فلاں نے میرے درجے کے خلاف کام کیا ہے میری
حق تلفی کی ہے .... میراحق بیضا کہ وہ میری تعظیم کرتا 'لیکن اس نے میری تعظیم نہیں گی .... میں
اس کے گھر گیا ... اس نے میری خاطر تواضع نہیں کی اس تکبر کا نتیجہ بیہ واکہ جھڑا کھڑا ہوگیا۔
تکبری وجہ سے اپنے آپ کو برا اسمجھا اور بڑا ایجھنے کے نتیج میں اپنے لئے پہر حقوق آگر
لئے اور یہ موجا کہ میرے درجے کا مقاضا تو یہ تھا کہ فلال محض میرے ساتھ ایسا سلوک
کرتا ... جب دوسرے نے ایسا سلوک نبیا تواب دل میں شکا بیت ہوگی اور اس کے نتیج
میں گرہ بیٹے گی اور اس کے بعد فرت بیدا ہوگئی اور اس کے بعداس کے ساتھ معاملات خراب
میں گرہ بیٹے گی اور اس کے بعد فرت بیدا ہوگئی اور اس کے بعداس کے ساتھ معاملات خراب

#### حضرت شاه اساعيل شهيد كاواقعه

یں نے اپنے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ ہے جعزت شاہ اسامیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا الی ہزرگ ہستی کہ ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے .... شاہی خاندان کے شغراوے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کیلے تکل پڑے اور قربانیاں دیں ایک مرتبہ وہلی کی جامع مجد میں خطاب فر مارہ ہے ہے .... خطاب کے دوران مجرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیافہ باللہ) ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زاوے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیافہ باللہ) ہم نے سنا کو گا وی اور وہ مجمع مجمع میں ایسے خرما یا ہے کہ آپ حرام زاوے کو ایک بڑے مجمع میں سے گا کی دی اور وہ مجمع مجمع میں ایک خوا ہوا تو اس کو مزاد سا حب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ ہم جیسا کوئی آ دی ہوتا تو اس کو مزاد بنا اگر وہ سزانہ بھی ویتا تو اس کے معتقدین اس کی تکہ ہوئی گروہے ۔... ورنہ کم از کم اس کو ترکی برترکی ہے جواب تو اس وے میں دیتے موالا نا شاہ وے میں شیدر جمۃ اللہ علیہ جو ترام زادہ اس کی حضرت موالا نا شاہ وے میں شیدر جمۃ اللہ علیہ جو تجمیرانہ دعوت کے حامل سے جواب میں فرمایا۔

آپ وغلط اطلاع ملی ہے میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی بیں موجود ہیں۔ اس گالی کواکیک مسئلہ بنا دیالیکن گالی کا جواب گالی ہے نہیں دیا۔ (جہاس ۲۵۵)

#### حضرت مرزامظهر جان جانالٌ اورنازک مزاجی

حضرت مرزامظیر جان جانال دحمدالله کانام سناه وگابورے ولی الله گزرے ہیں ....اور الیے تغیس مزاج اور نازک مزاج بزرگ تنے .... کداگر کسی نے صراحی کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کو ٹیڑھا دیکھ کرسر میں ورو ہوجا تا تھا....الیے نازک مزاج آ دی تنے ذرا بستر پر شکنیں آ جا نیمی تو سرمیں ورد ہوجا تا تھا... لیکن ان کو بیوی جو لی وہ یؤی پدسلیقہ بدمزاج ' ڈیان کی پھو بڑا ہر وقت بچھے نہتے ہوئی رہتی تھیں ....اللہ تعالی اینے نیک بندول کو تجیب تجیب طریقے ہے آز ماتے ہیں اوران کے درجات بلند فرماتے ہیں .... بیداللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک آز مائش بھی ... لیکن انہوں نے ساری عمران کے ساتھ شھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کو شایداس طرح معاف فرمادیں۔(جلدہ میں)

#### خواجه نظام الدين اولياءرحمه الله كاايك واقعه

حضرت خواجد نظام الدین اولیا ورحمة الدّعلیهٔ الدّعلیه فیا والهٔ علی اونجام مقام رکھتے ہیں ... ان
کے زمانے ہیں ایک بڑے عالم اور فقیہ اور مفتی مولا نا تکیم فیا والدین صاحب بھی موجود تھے
حضرت خواجہ نظام الدین اولیا و بحثیبت صوفی کے مشہور تھے اور بدیزے عالم مفتی اور فقیہ کی
حیثیت سے مشہور تھے ... حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ورحمة الله علیہ ماع کو جائز کہتے تھے ...
بہت سے صوفیا و کے یہاں ساخ کا روائ تھا ... ساخ کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات کے
بغیر حمد وفعت وغیرہ کے مضامین کے اشعار ترخم سے یا بغیر ترخم کے تھن خوش آواز سے کی کا پڑھنا
اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور مجبت سے سننا... بعض صوفیا والی کی اجازت و بیتے تھے
اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور مجبت سے سننا... بعض صوفیا والی کی اجازت و بیتے تھے
... اور بہت سے فقہا وار مفتی حضرات اس ساخ کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ بدعت قرار د بیتے
تھے ... چنا نچہ ان کے زیائے کے مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی ساخ کے
ناجائز ہونے کا فوٹی دیا تھا... اور حضرت نظام الدین اولیا ورحم نے اللہ علیہ ساخ سنتے تھے۔
ناجائز ہونے کا فوٹی دیا تھا... اور حضرت نظام الدین اولیا ورحم نہ اللہ علیہ ساخ سنتے تھے۔

جب مولانا تحکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الشعلیه کی وفات کا وقت قریب آیا...قر حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الشه علیه حضرت کی عیادت ....اور مزاج پری کیلئے تشریف لے گئے ....اور اطلاع کروائی کہ جا کر حضرت تحکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پری کیلئے حاضر ہوا ہے ....اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب دیا کدان کو ہا ہر روک ویں میں کسی بدعت کی صورت و یکھنائییں چاہتا .... حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمة الشہ علیہ نے جواب بھجوایا ....کدان سے عرض کردو کہ بدئی بدعت سے تو یہ کرنے کیلئے حاضر ہوا ہے ....ای وقت مولانا حکیم ضیاء الدین رحمة الشهایہ نے اپنی گیری تعیمی کہ اسے بچھا کرخواجہ صاحب اس کے او پر قدم رکھتے آئیں اور جوتے ے قدم رکیس ... نظم یاؤں شہ تئیں ... خواجہ صاحب نے پگڑی کواشحا کرسر پر رکھااور کہا کہ بیمیرے لئے وستار فضیلت ہے ... اس شان سے اندر تشریف لے گئے آ کر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے ... اور بھیم ضیاءالدین کی طرف متوجہ رہے پھر خواجہ صاحب کی موجود گی بیس تھیم ضیاءالدین کی وفات کاوقت آ گیا... خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمد للہ تھیم ضیاء الدین صاحب کواللہ تعالی نے قبول فرمالیا کہ ترقی مدارج کے ساتھ وان کا انتقال ہوا ... (ج مسم ۲۰۰۰)

## حضرت گنگوہی رحمہاللہ اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا رشید احد محلکوی رحمه الله جنبون نے ١٨٥٧ء كى جنگ آزادى اوراگریزوں کیخلاف جہاویس برا حصالیا تھا...آپ کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی حضرت حاجی الدوالله صاحب مهاجر مکی وغیرو ...ان سب حضرات نے اس جہادیس بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے ...اب جولوگ اس جہادیس شریک تھے آخر کارانگریزوں نے ان کو پکڑ ناشروع کیا... چوراہوں پر بھانسی کے تیختے پراٹکا ویئے۔ کہا یہ بھی صاحب دار ہے جے ویکھا حاکم وقت نے اور بر بر محلے میں مجسٹریوں کی مصنوی عدالتیں قائم کردی تھیں .... جہاں کہیں کسی پر شبہ ہوااس کومجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا...اوران نے تھم جاری گردیا کہاس کو بیمانسی بریخ هاوه میمانسی براس کوافکا و یا گیا...ای دوران ایک مقدمه میرنه میس حضرت گنگوی رحمداللہ کے خلاف بھی قائم موگیا...اور مجسٹریٹ کے بہاں پیشی موگئ جب مجسٹریٹ کے یاس پینچاتواس نے یو چھا کہ تہمارے یاس ہتھیار این ...اس کئے کرریاطلاع ملی تھی کدان کے پاس بندوقیں ہیں اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقین تھیں .... چنا نے جس وقت مجسزیٹ نے بیموال کیااس وقت حضرت کے ہاتھ میں تیج تھی ... آپ نے وہ تیج اس کو وكهات مواع فرمايا بهادا بتهياريه ب... ينبين فرمايا كدمير ياس بتهيار نبيس بن اس کے کہ پیجبوٹ ہوجاتا...آپ کا حلیہ بھی ایساتھا کہ بالکل درویش صفت معلوم ہوتے تھے۔

الله تعالی اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں ابھی سوال جواب مور ہاتھا کہ...اشنے میں کوئی دیہاتی وہاں آگیا ... اس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال جواب مو رہے ہیں ... تو اس نے کہا کہ ارب اس کو کہاں سے پکڑلائے بیاتو ہمارے محلے کا موجن (موذن) ہے ... اس طرح اللہ تعالی نے آپ کو خلاصی عطافر مائی۔ (جلہ میں ۱۵)

#### حضرت نانوتوی رحمہاللداور جھوٹ سے پر ہیز

الله تعالیٰ کے بندے ایے وقت میں بھی .... جبکہ جان پر بنی ہوئی ہواس وقت بھی ہے خیال رہتا ہے کہ زبان ہے وقت بھی ہے خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط افظ نہ نگلے .... زبان سے سرت مجموث نہ نگلے اور اگر بھی مشکل وقت آ جائے ہے ۔ مشکل وقت آ جائے ہے اور گول سول بات کر کے کام چل جائے ہے ، بہتر ہے .... البت اگر جان پر بن جائے جان جائے کا خطر و ہو یا شدید تا قابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہواور تو رہے ۔ اور گول مول بات کرنے ہے بھی بات نہ بے ... تو اس وقت شریعت نے جھی بات نہ بے ... تو اس وقت شریعت نے جات ہے ۔.. کیان اس اجازت کو اتن کرشت کے ساتھ

استعمال کرنا جس طرح آج اس کا استعمال ہور ہا ہے ... بیسب حرام ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کا گناہ ہے ... اللہ تعمالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے آمین ۔ (جلد ہس ۱۵۶)

#### کھانے کےاثرات کاواقعہ

حصرت مولا نامحر یعقوب صاحب نا نوتوی رحمة الله علیه .... جو دارالعلوم و یوبند کے صدر بدرس اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استادیتے ... غالبًا انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مخض نے ایک مرتبہ حضرت والا کی دعوت کی ... آب وہاں تشریف لے گئے ... کھاٹا شروع كيا...ايك نواله كھائے كے بعد معلوم ہوا كرجس شخص نے دعوت كى باس كى آيدنى حلال نہیں ہے...اس کی وجہ سے پیکھانا حلال نہیں ہے.... چنانچےکھانا چھوڑ کر کھڑے ہوگئے .... اوروالیں مطے آئے ۔۔ لیکن ایک نوالہ جوحلق میں جلا گیا تھااس کے بارے میں فرماتے تھے کہ بیالیک لقمہ جومیں نے حلق سے نیچے اتار لیا تھا اس کی ظلمت اور تاریکی دو ہاہ تک مجھے محسوں ہوتی رہی ....وہ اس طرح کہ دو ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کے داعیے بار بار دل میں پیدا ہوتے رہے...دل میں پیرتقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کرلوں فلاں گناہ کرلوں.... اب بظاہرتو اس میں کوئی جوڑ نظر تبین آتا کہ ایک لقمہ کھا لینے میں اور گناہ کا تقاضا پیدا ہوئے میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن بات دراصل ہد ہے کہ جمیں اس کیے محسوں نیس ہوتا کہ جارا سینہ ظلمت کے داخوں ہے بحرا ہواہے ... جیسے ایک سفید کیڑے کے اوپر بے شارسیاغ داغ لگے ہوئے ہول....اس کے بعد ایک داغ اور لگ جائے .... پند بھی نبیں چلے گا کہ نیا داغ کونسا ہے؟ لیکن اگر کیٹر اسفید .... صاف شفاف ہو ... اس پرا گرا یک چھوٹا سابھی داغ لگ جائے گا تو دورے نظر آ سے گا كدداغ لگا ہوا ہے... بالكل اى طرح ان الله والول كے دل آ كينے ك طرح صاف شفاف موت بي ال يراكرايك داغ بحى لك جائ تووه داغ محسوى موتا ہے ....اوراس کی فلمت نظر آئی ہے ... چنانچان اللہ کے بندے نے میصوں کرلیا کماس الك لقمد ك كلاف سي ببلياتو يكل كرواعي بهي ول مي بيدا مورب وي .... كنامول س نفرت ہے ... لیکن ایک لقم کھانے کے بعد دل میں گنا ہوں کے تقاضے پیدا ہونے گئے .... اس لیے بعد میں فرمایا کہ در حقیقت بیاس ایک خراب لقم کی ظلمت تھی ... اس کا نام م مرکت باطنی ' ہے جب اللہ تعالی بیر برکت باطنی عطافر ماویتے ہیں تو پھراس کے ذریعے انسان کے باطن میں ترقی ہوتی ہے اطلاق اور خیالات ورست ہوجاتے ہیں۔ (جلدہ می 193)

### حضرت مولا نامظفرحسين صاحبٌ اورتواضع

حضرت مولانا مظفر حمین صاحب کاندهلوی رحمة الله علیه .... ایک مرتبه کسی جگه ب واپس كاندهلەتشرىف لارب تھے....جب ريل گاڑى سے كاند ھلے كے اعميش براتر ہے تو و ہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آ دی سر پر سامان کا بوجھ اُٹھائے جارہاہے ... اور بوجھ کی وجہ ہے اس سے حیانہیں جارہا ہے...آپ کوخیال آیا کہ پیخص بیجارہ تکلیف میں ہے... چٹا نچہ آپ نے اس بوڑھے ہے کہا کہ اگرآپ اجازت دیں تو آپ کاتھوڑ اسابو جھاٹھالوں اس بوڑھے نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ اگر آپ تھوڑا سا اُٹھالیں... چنانچیمولا ناصاحب اس کا سامان سريرا فها كرشهر كي طرف روانه هو گئے ... اب جلتے جلتے راہتے ميں باتيں شروع ہوكئيں .... حفرت مولانا نے یوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کا ندھلے جار ہا ہوں مولانا نے یو چھا کد کیوں جارہے ہو؟ اس نے کہا کدستا ہے کدوباں ایک بڑے مولوی صاحب رہتے ہیں ان سے ملنے جار ہا ہول... مولا نانے یو چھا کہ وہ بڑے مولوی صاحب کون ہیں؟ اس نے کہا مولانا مظفر حسین صاحب کا تدهلوی ... میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے مولانا ين .... بؤے عالم بين؟ مولانا نے فرمايا كه بال وه عربي تو پڑھ ليتے بين .... يهال تك كه كائدهلة قريب آگيا... كائدهله يين سب لوگ مولانا كوجائة تقے ... جب لوگوں نے ويكھا کہ مولا تا مظفر حسین صاحب سامان اُٹھائے جارہے جیں تو لوگ ان سے سامان لینے کے لیے اوران کی تعظیم و تکریم کے لیے ان کی طرف دوڑ ہے...اب ان بڑے میاں کی جان لگلنے لگی اور پریشان ہوگئے کہ میں نے اتنابز ابو جو حضرت مولانا پر لا دویا.... چنانچیہ مولانا نے ان

ے کہا کہ بھائی اس میں پریشان ہونے گی کوئی بات نہیں... میں نے ویکھا کہتم تکلیف میں ہؤاللہ تعالی نے مجھے اس خدمت کی توفیق وے دئ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے۔ (جلدہ ص ۳)

#### زياده كھانا كمال نہيں

وارالعلوم ويوبندك باني حضرت مولانا محرقاتم صاحب نانوتوى رحمة الله عليدكا ایک بزاحکیمانہ واقعہ ہے ...ان کے زمانے میں آ رہیماج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف بڑا شور محایا ہوا تھا... حضرت نا توتو ی رحمۃ الله علیہ ان آ ربیہ ماج والوں ہے مناظر و کیا كرتے تنے .... تاكەلوگوں پرحقيقت حال واضح موجائے.... چنامچەايك مرتبه آپ ايك مناظرہ کے لیے تشریف لے گئے ....وہاں ایک آ ربیاج کے پنڈت سے مناظرہ تھا اور مناظرہ سے پہلے کھانے کا انظام تھا...حضرت نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑا کھانے کے عادی تنے .... جب کھانا کھانے بیٹے تو حضرت مولانا چندٹوالے کھا کرا تھر گئے اور جو آ ربيهاج كے عالم تھے...ووكھانے كے استاد تھے ...انہوں نے خوب ڈٹ كر كھايا... جب کھانے سے فراغت ہوئی تو میزیان نے حضرت نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو بہت تھوڑا سا کھانا کھایا ....حضرت نے فرمایا کہ مجھے جننی خواہش تھی اتنا کھالیا....وہ آریہ عاج بھی قریب میٹھا ہوا تھا...اس نے حضرت ہے کہا کہ مولانا آپ کھانے کے مقابلے میں تو ابھی ہے ہارگئے ....اور پرآپ کے لیے بدفالی ہے کہ جب آپ کھاتے پر ہار گئے تو اب والکل کا مقابلہ ہوگا تو اس میں بھی آپ ہار جا ئیں گے .... حضرت نا نوتؤی رحمة الله عليہ نے جواب دیا کہ.... بھائی اگر کھانے کے اندر مناظر واور مقابلہ کرنا تھا تو بھوے کرنے کی کیا ضرورت تھی ۔۔ کسی بھیٹس سے یا بیل سے کرلیا ہوتا ۔۔۔ اگران سے مناظرہ کریں گے قو آپ یقینا بھینس سے بار جا کیں گے میں تو دائل میں مناظره كرنے آيا تھا كھانے ميں مناظره اور مقابلہ كرنے تونيس آيا تھا۔ (جلده ص ١٣٧)

#### مولا نامحر يعقوب صاحب نانوتوي اورتواضع

حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب نانوتوى رحمة الشعليه .... جودار العلوم ويوبندك صدر مدری تھے ہوئے اونجے ورہے کے عالم تھے ...ان کے پارے میں حضرت تھانوی رحمة الله عليان أيك وعظ من بيان فرمايا كدان كاطر يقدية تماك جب كوئي ان كرمام ان كى تعريف كرتا توبالكل خاموش رج تح ... يجد بولت فبيل تح ... جيسة ج كل بناو أي تواضع اختيار كرت بين كداكركو في حارب سائے حاري تحريف كرتا ہے تو جواب مين بم كيت بي كرياتو آب كاحسن ظن بي ... ورند جم تواس قائل نبيس بين وغيره ... عالا كلدول میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بیٹخص ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ ول میں بھی ا ہے آپ کو ہڑا سمجھتے ہیں لیکن ساتھ میں مدالفاظ بھی استعال کرتے ہیں .... بہ حقیقت میں بناوئي تواضع ہوتی ہے ... حقیقی تواضع نہیں ہوتی لیکن حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب خاموش رہتے...اب ویکھنے والا پہمجھتا کہ حضرت مولا نااپنی تعریف پرخوش ہوتے ہیں اپنی تعریف کرانا جاہے میں اس لیے تعریف کرنے سے ندتو رو کتے ہیں ندنو کتے ہیں اور ند ہی اس كى تر ديدكرتے إن ... حضرت تعانوى رحمة الله عليه فرماتے بين كداب ديكھنے والا يہ مجتا ہے کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے حالا تکہ ان باتوں کا نام تواضع نہیں بلکہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے اوراس کی علامت بیہوتی ہے کہ آ دی بھی کسی کام کوایے سے فروز نہیں مجتار

### حضرت ثثنخ الهندًاورتواضع

میرے والد ماجد حفزت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیہ نے حفزت مولانا محمد مغیث صاحب رحمة الله علیہ سے میدواقعہ سنا کہ شخ البند حفزت مولانامحود اکسن صاحب رحمة الله علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے ایسی تحریک چلائی جس نے اپورے مندوستان ... افغانستان اور ترکی سب کو بلا کر رکھ دیا تھا ... آپ کی شہرت يورے ہندوستان ميں تقى ... چنائچہ اجمير ميں ايك عالم تقے...مولا نامعين الدين اجميري رهمة الله عليه ان كوخيال آيا كه ديوبند جاكر حضرت شيخ البند ، ملا قات اوران كي زيارت كرني عاہے .... چنانچدریل گاڑی کے در لیے دیوبند پہنچ اور وہاں ایک تائے والے سے کہا کہ مجھے مولانا ﷺ البندے ملاقات کے لیے جانا ہے...اب ساری دنیا بیس تو وہ ﷺ البند کے نام ے مشہور تھے .... مگر دیو بندیں ''برے مولوی صاحب'' کے نام ہے مشہور تھے .... تا کگے والے نے یو چھا کہ کیاروے مولوی صاحب کے باس جانا جا جے ہوانبوں نے کہاہاں بوے مولوی صاحب کے پاس جانا حابتا ہوں .... چنا نجہ تا نگے والے نے حضرت شیخ البندے گھر کے دروازے برا تارویا...گری کا زمانہ تھا جب انہوں نے دروازے پر ومثل دی تو ایک آ دمی بنیان اورلنگی بینے ہوئے لکلا...انہول نے اس ہے کہا کدیش حضرت مولا نامحود الحسن صاحب سے ملنے کے لیے اجمیرے آیا ہول میرانام معین الدین ہے ... انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لا ئیں اندر بیٹیس .... چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولا نا کواطلاع کردیں کمعین الدین اجمیری آ پ ہے ملنے آیا ہے... انہوں نے کہا كدهنرت أب كرى مين آئ بين آشريف ركيس اور يحريكها جملنا شروع كرويا ... جب يكيد دیر گزرگی تو مولانا اجیری صاحب نے پیرکہا کہ میں نے تم ہے کہا کہ جا کرمولانا کواطلاع كردوكدا جميرے كوئى ملنے كے ليے آيا ہے...انہوں نے كہا اچھا...ابھى اطلاع كرتا ہوں ... پھراندرتشریف کے گئے اور کھانا لے آئے مولانا نے پھرکہا کہ بھائی میں بہال کھانا کھانے نہیں آیا... میں تو مولا نامحمود الحن صاحب سے ملنے آیا ہوں مجھے ان سے ملاؤ .... انہوں نے فرمایا مصرت! ... آپ کھانا تناول فرمائیں ایھی ان سے ملاقات ہوجاتی ہے چنانچے کھانا کھلایا' یانی بلایا ... يهال تک كرمولا نامعين الدين صاحب ناراض ہونے گے كدمين تم سے بار بار كبدر ہا ہوں گرتم جاكران كواطلاع فيين كرتے ... پيرفر مايا كه حضرت ہات میہ ہے کہ بیمال ﷺ البندتو کو کی شمیں رہتا البنتہ بندہ محمودای عاجز کا ہی نام ہے ... جب

جا کرمولا نامعین الدین صاحب کو پیته چلا که شخصخ البند کبلانے والے محمود الحسن صاحب بیہ جیں .... جن سے میں اب تک ناراض ہوکر گفتگو کرتا رہا .... بیر تھا جارے بزرگوں کا البیلا رنگ ....انٹد تعالیٰ اس کا پچھرنگ ہمیں بھی عطافر مادے .... آبین۔ (جلدہ ص۲۹)

#### حضرت شيخالهند كي تنخواه

شیخ البند حضرت مولا نامحووالحن صاحب قدس الله سره جو دارالعلوم ویوبند کے پہلے طالب علم ہیں ... جن کے ذریعہ دارالعلوم دیو بند کا آغاز موا اللہ تعالیٰ نے ان کوملم میں تقوی میں معرفت میں بہت او نچامقام بخشا تھا... جس زمانے میں آپ دارالعلوم ویو بند میں شخ الديث تقال وقت آپ كاتخواه ما باندول روي تقى ... پكر جب آپ كى عمر زياده موكنى اور تج بیمی زیادہ ہوگیا تو ...اس وقت دارالعلوم و بوبندگی مجلس شور کی نے پیہ طے کیا کہ حضرت والا کی تخواہ بہت کم ہے ... جبکہ آپ کی عمر زیادہ ہوگئ ہے ضروریات بھی زیادہ ہیں مشاغل بھی زیادہ ہیں...اس کئے تخواہ برهانی جاہئے چنانچ مجلس شوری نے پیہ طے کیا کہ اب آپ کی تخواہ دان روپ کی بجائے بندرہ روپ مابان کردی جائے .... جب مخوا التقیم مونی تو حضرت والا نے ویکھا کہاب دی روپے کے بجائے پندرہ روپے ملے ہیں...جھزت والانے یو چھا کہ بیہ بندر دروپ بھے کیوں دیئے گئے ... اوگوں نے بتایا کہ مجلس شوری نے یہ فیصلہ کیا ہے کدآ پ کی تنخواہ دیں روپے کی بجائے چدرہ روپے کر دی جائے ...آپ نے وہ تنخواہ لینے ہے ا تکارکر دیا اور ... دارالعلوم و بوبند کے مبتم صاحب کے نام ایک درخواست کلھی کہ حضرت! آپ نے میری تخواہ وس روپے کے بجائے بندرہ روپے کردی ہے... حالانکہ اب میں بوڑھا جو چکا ہول.... پہلے تو میں نشاط کے ساتھ دو تین تھنے سبق بڑ ھالیتا تھا اوراب تو میں کم پڑھا تا بوں وقت کم دیناہوں....لبذا میری تخواد میں اضافے کا کوئی جواز نہیں لبذا جواضاف آپ حفرات نے کیا ہے ...بدوایس لیاجائے اور میری تخواہ ای طرح دس رویے کردی جائے .... لوگوں نے آگر حضرت والاے منت ساجت شروع کردی کد ... حضرت! آپ تواییخ تقوى اور ورخ كى وجد سے اضافد واپس كرر ب بيں ... يكن دوسر ب لوگول كيلي مد مشكل

الاجائے گئی کہ آپ کی وجہ سے ان کی ترقیر ان ارک ج کیں گی۔ انہذا آپ اس کو منظور کر لیس۔ تمر انہوں نے اپنے لئے اس کو کوارو تدکیا کیوں اس کے کہ جروفت میڈ کر کئی اور کی تھی کہ بیدائی تو کہ چھروز کی ہے قدا جائے کئی تحقیم ہوجائے ۔۔۔ یاک شم ہوجائے لیکن سے چیسہ جو میرے ہا کہ '' د ہا ہے ۔۔۔ کتیں ہے چیرا اللہ تھالی کے مشور حاض ہوکر وہاں شرمندگی کا سیب ندین جو ہے۔

دارا حنوم دیو بند عام میر نورنی کی خرر نمیس قفا که ... سناد نے سنتی پڑھ دیا اور عالب نم نے سبتی میزد نیا بلکہ وہ ان اداؤں سے دار الحلوم داو بند ہو ہے... اند تھ کی کے ماستے بھا ب دی کی قرسے بنا ہے اس در کا اور تقو کی سے یہ ہے.. البندا ہے اوقات ہو آئم نے بھی تیں ... بیا ہ نت ہیں اس شن فیانت ندہوئی جا ہے ۔ (جند اس ۱۹۵)

#### دوحرف علم

صفرت مومانا محدقاتم نافوتو کارنمیة الفنطیه فر ایا کرت منتے که ....اگرده ترف هم کی تهمت محدقاتم کے نام پرنسہ وتی قوونها کو پیدیمی نہ جانا کہ .... قاسم کمال پیدا ہوا تھا اور کہال سرمی اس طرح فنا تیت کے ساتھ زندگی گزنری ۔ (جندوس ۱۰۰)

### حضرت يشخ الهندرحمه اللدكاايك اورواقعه

العرب بینی البند مول یا محمود کی صاحب دائد الله علیہ کے پیال دمضان الدیارک میں مرحمول تھ کر ۔۔۔ آپ کے کہاں عشروک بعد تراوش شروع ہوتی تو تجریک سادی رانت تراوش ہوتی تھی ۔۔۔ ہرتیسرے یہ چوتھے دور قرآن شریف تھے ہوتہ تھا۔۔۔ آپ حافظ میں حب تراوش ہو حالیا کر تے تھے ۔۔۔ اور معزیت دالا چھے کھڑے ہوتہ تھے ہیں تھے تھے تو د حافظ نہیں تھے۔۔۔ تراوش کے فارش ہونے کے بعد حافظ سادب اوس صفرت دالا کے قریب تھوڑی دیرے لیے موجاتے تھے۔۔۔ حافظ حد سب فرو تے ہیں کہا تک دان جب ایر کی شاکرہ ایک کو عالیہ علم ہوگا ۔۔ چنا تھے تھی نے میں نے دیکھائیس کہ کوئ دیا رہا ہے تیں کہا تھی کرکی شاکرہ ایک اعد میں نے جومؤکرد یکھا تو حضرت شیخ البندمحودالحن صاحب میرے پاؤں وہارہے تھے میں ایک دم سے آٹھ گیااور کہا کہ حضرت سے قبل ایک دمین سے کیا غضب کر دیا ۔۔۔ حضرت نے فر مایا کہ خضب کیا کرتا ہم ساری دات تراوح میں گفڑے رہے ہو ۔.. میں نے سوچا کد دہائے ہے تمہارے پیرول کوآ زام ملے گا۔۔۔ اس لیے دبانے کے لیے آگیا۔ (جدد میں ۲۲)

## حضرت نانوتوي رحمهاللداورتواضع

چونکہ آپ نے اگریزوں کے خلاف جہاد کیا... تو اگریزوں کی طرف ہے آپ کی

گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوگیا... چنانچہ ایک آدی ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا...کی

نے بتاویا کہ وہ چھتے کی مجد میں رہتے ہیں... جب وہ خص مجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا

کہ ایک آدی بنیان اور لگل پہنے ہوئے مجد میں جھاڑو دے رہا ہے اب چونکہ وارنٹ کے

اندر پر کھا کہ ''مولا نامجہ قاسم نا نوتو ی کو گرفتاری کیا جائے...'' اس لیے جو خص گرفتار کرنے

آیا وہ یہ مجھا کہ بہتو جب تے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہوں گے جنوں نے اتنی بڑی

تر یک کی قیادت کی ہے ... اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نیس آئی کہ بیصا حب جو

مجد میں جھاڑو دے رہے ہیں یہ ہی مولا نامحہ قاسم صاحب ہیں... بلکہ وہ مجھا کہ میخض

مجد میں جھاڑو دے رہے ہیں یہ ہو چکا تھا کہ جرے ضلاف وارنٹ نگل ہوا ہوا ہے اس لیے

مجد کا خاوم ہے .... چنانچہ اس محقوں نے انہیں ہے یہ چھا کہ مولا نامحہ قاسم کہاں

ہو بھیا نا بھی ضروری ہے .... ورچھوٹ بھی نہیں پولٹا ہے ... اس لیے آپ جس جگہ

کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم بیچھے ہٹ گئے پھر جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے .... چنانچے و وقف یہی سمجھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو مسجد میں ہے لیکن اب موجو ڈمیس ہیں .... چنانچہ و وقف علاش کرتا ہوا واپس چلا گیا۔

#### ایک ڈاکو پیربن گیا

حطرت مولا نارشید احد کنگوی رحمة الله عليه ايك مرحداسي مريدين سے قربائے گُلِيمَ کہاں میرے چھے لگ گئے میرا حال تو اس میرجیہا ہے جوحقیقت میں ایک ڈاکو تھا...اس ڈاکونے جب ہید یکھا کہ لوگ ہوئی عقیدت اور محبت کے ساتھ وہروں کے ماس جاتے ہیںان کے ماس مدیے تحفے لے جاتے ہیںان کا ہاتھ چوہتے ہیں میتواجھا پیشے بیں خواہ مخواہ را توں کو جا گ کر ڈائے ڈالٹا ہوں کی جے بائے اور جیل بیں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے اس سے انجھا یہ ہے کہ میں پیرین کر بیٹھ جاؤں اوگ میرے یاں آئیں گے ... میرے ہاتھ چومیں گے ...میرے پاس ہدیے تخلے لائیں گے ... چنانچہ بیسوچ کراس نے ڈا کہ ڈالنا چھوڑ ویا اورایک خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا البی شیج لے لی کمیا کرتا چکن لیااور پیروں جیسا حلیہ بنالیااور و كراور سيج شروع كردى ... جب لوكول في ديكها كدكوني الله والا بيضا ب ....اور بہت بڑا پیرمعلوم ہوتا ہے اب لوگ اس کے مرید بنینا شروع ہو گئے .... یہال تک کہ مريدول كى بهت بزى تعداو ہوگئ كوئى بديدلار ہاہے ....كوئى تحفہ لا رہاہے .... خوب نذرائة آرب بين كوئى باتحد جوم رباب ...كوئى باؤل جوم رباب برمر يدكو كفسوص ذکر بتادیئے کہتم فلاں ذکر کرو ... بتم فلاں ذکر کرو ... اب ذکر کی خاصیت بیہ ہے کہ ....اس کے ذریعے اللہ اتعالی انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں چونکہ النا مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا ...اس کے متیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بهت بلندفر ماد سے اور کشف وگرا مات کا او نیجامقام حاصل ہو گیا۔

#### طنز کاایک عجیب دافعه

آئے۔ مختص نے شیخ البند معزرے موں بہمودالحن صاحب رحمۃ الفاطليدی کی گرب کے جواب میں آئی۔ الفاطلیدی کی گرب کے جواب میں آئیک متالے کھوں متالے میں معارت میں المبند رحمۃ الشاطلیہ پر کنر کا افتای کا دیا ۔۔۔۔ المبند اللہ کے ایک مختص معتقد تنے ۔۔۔۔ المبند اللہ کے واب میں فاری میں دوشعر کے ۔۔۔ وہ اشعاراد کی اعتبار سے آئے کل کے فائن ک

مرا کافر کر شفق نجے خیست خِدائع كذب ما تبود فروتے مسغمانت بخواتم در جوابش وروتے یا 12 بائٹر وروثے يَعِنْ عِينَ الرَّمْ فِي كَافِرِكِهِ جِلَوْ عِيمَ كُونَ فَهِيْسِ بِ...كُونَدِ جُوتُ كَاحِرَانُ مَعَى مِا نہیں کرتا .. بٹم نے مجھے کافر کہا ... میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتر ہوں ... اس ليے كرچيوت كابدله جيوت بى بوسكا بے ... يعنى تم نے بچھے كا فركي كرجيوت بوئا ... اس ك جواب مي من تهيين مسلمان كهدكر جهوت إلى رياجون ...مطلب يديب كدوره تقت تم مسلمان نبیم **ہوا** اگر بیرجوا بے تم ادریب اور ڈون رکھے والے شام کو مناہ ہے تو ووائ پر خوب داد دست كا ادراس كو يهندكر سدكا ... اس سيج كرچانها اواجواب سيال ليم ك وومرے شعرے پہلے مصرعے میں یہ کرویا کہ شماہیں مسلمان کہتا ہوں کیکن دوسرے معرعے نے اس بات کو بالکل اُلٹ دیا بینی جھوٹ کا بدلے و جھوٹ ہی ہوتا ہے ... تم نے جھے کا قریمیہ کرجیوٹ بول<sup>ان</sup> شرحیبیں مسلمان کہ کرجیوٹ بول<sup>ی</sup> ہوں ... بہرجال! بہاشعا رکھ ' کر حضرت کے جومعتقعہ بنتے وہ حضرت وا نا کی خدمت شیں نا ہے .... حضرت شخ البند رحمۃ الله عليہ نے جسب مراشعاء سے قوفر مار کرتم ہے اشعار تو بہت فیفسب کے سکے مود بڑا چھٹا ہواجوا ب دے دیالیکن میاں تم نے لیبٹ کراس کو کافر کہدتو دیا اور ہما دایہ طریقہ تیمیں ہے کہ دومرول وكافركتل ... چنانچرو واشعاري ميج

بجره ترسنان نيفردان اشعاركها صغات قربالكا ومايك شعركا ضاؤخ مايارينا نج قرباياك

مرا کافر گر گفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فرونے مسلمانت بخواتم در جوابش دھم شکر بجائے گلخ دونے اگر تو مؤسمٰی فیہا والا درونے را بڑا باشد درونے

یعنی اگرتم نے جھے کافر کہا ہے تو جھے اس کا کوئی خم نہیں ہے اس لیے کہ جبوث کا چراغ جانہیں کرتا... بیں اس کے جواب بیں جہیں مسلمان کہتا ہوں اور کڑوی دوا کے مقابلے بیں حمیدی شکر کھلاتا ہوں اگرتم مؤمن ہوتو بہت اچھا ہے ... اور اگر نہیں ہوتو پھر جھوٹ کی جڑا جھوٹ ہی ہوتی ہے ... اب و کیھنے وو مخالف جو آپ پر کفر کا فتو کی لگار ہا ہے جہنی ہونے کا فتو کی لگار ہا ہے ... اس کے خلاف بھی طفر کا ایسا فقرہ کہتا بھی پینڈ نہیں فر بایا جوحد ودے لگا ہوا تھا ... اس لیے کہ پیطنز تو بہال و نیا میں رہ جائے گا ... لیکن جو لفظ زبان سے لگل رہا ہے ... وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکار ڈ ہور ہا ہے ... قیامت کے روز اس کے بارے بیل جواب و بیا ہوگا کہ فلاں کے حق بیل پیلفظ کس طرح استعمال کیا تھا؟ البذا طفر کا پیطریقہ جو حدود ہے لگل جائے ... کسی طرح بھی پہندید ونہیں ... البذا جب کسے کوئی بات کہی ہوتو صاف اور سیر بھی بات کہد د بنی چا ہے گیپٹ کہ یات نہیں گہنی چا ہے ۔

#### د نیاوالوں کا کب تک خیال کرو گے؟

 لیے آتے ہیں ان کا می کچھ خیال کراو....اس پر حضرت مولا نائے کیا جیب جواب دیا .... فرمایا بی بی اونیا والوں کا تو میں خیال کرلوں .... لیکن میتو بتاؤ کرونیا والوں نے میرا کیا خیال کرلیا؟ میری وجہ ہے کی نے اپنے طرز زندگی میں .... کوئی تبدیلی لائی ہو جب انہوں نے میراخیال نمیس کیا تو میں ان کا کیوں خیال کروں؟ (جلدام ۱۵۸)

#### لفظ بيثاايك شفقت بهرا خطاب

یشخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراتی حثانی قدس الله سرواست بردے عالم اور فقیہ تھے .... ہم نے تو ان کواس وقت دیکھا تھا جب پاکستان بیل تو کیا...سماری دنیا بیل ما فضل کے اعتبارے ان کا ٹانی نہیں تھا...سماری دنیا بیل ان کے عظم السلام کہ کر مخاطب کرتا 'بڑے تعظیمی القاب ان کیلئے استعمال کے خاطب کرتا 'بڑے تھے اس وقت ہماری دادی بقید حیات حجاتے تھے اس وقت ہماری دادی بقید حیات حقیم ....ہماری دادی بقید حیات محصل ... ہماری دادی بقید حیات محصل ... ہماری دادی بقید حیات کیارتی تھیں اس لئے ووان کو بیٹا کہ کہ کہ بیل میں الفال کے عظم ....ہماری دادی بقید حیات کیارتی تھیں ... اور ان کو دعا دیتی تھیں کہ بیل جیتے رہو جب ہم ان کے منہ سے بیالفاظ است بیل میں ہماری تھی تو اس وقت ہمیں بردا بھی بیل حقی تو اس وقت ہمیں بردا بھی بیل میں دنیا شیل میں درم تھی ہمیں بردا بھی بیل میں درم تھی تھی کہ اس میں حضرت مفتی بردا بھی بردا بھی بیل میں درم تھی ہمیں درم تھی کہ اس میں حضرت مفتی سا حب راحمت اللہ علیہ کے گھر ٹیں درم تصدے تا ہموں ۔

الیک بیر که حضرت مفتی صاحب سے ملاقات .... دوسرے بید که اس وقت روئے زیمن پر بھیے بیٹا کہنے والاسوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے ... صرف بیدخاتون بھیے بیٹا کہد کر پکارتی ہیں ... اس لئے میں بیٹا کا لفظ سفتے کیلئے آتا ہموں اس کے سفنے میں جواطف اور پرارٹسوس ہوتا ہے ... ووجھے کوئی اور لفف سفنے میں محسوس نہیں ہوتا۔

حقیقت ہیہ ہے کہ ... اس کی قدرای خفس کو ہوتی ہے جواس کہنے والے کے جذبے ہے آشنا ہووہ اس کو جانتا ہے کہ ... جھے یہ جو بیٹا کبہ کر پیکارا جارہا ہے یہ تنفی بڑی افعت ہے' ایک وقت ایسا آتا ہے ... جب انسان بیافظ سننے کو ترس جاتا ہے۔ ( جلد ہیں ra)

## "بنده" اپنی مرضی کانہیں ہوتا

حضرت مفتی محرسن صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے سے كه .... بعائى الك بوتا ب " ملازم اورتوكر" ملازم اورتوكر خاص وقت اورخاص دُيونى كا بوتا ب ... بشلاً ايك ملازم آثم شك مختے كا ملازم ب ... آثم مختے كے بعداس كى چھنى اورا يك بوتا ب" غلام" ، جوندوقت كا بوتا ہاور ند دُيونى كا بوتا ہ ... وہ تو تحكم كا ب ... اگر آ قااس سے كه كرتم يبال قاضى اور نَجَّ بن كر بيشہ جاؤاورلوگوں كے درميان فيصلے كرو ... تو وہ قاضى بن كر فيصل كرے كا اوراكر آقا اس سے كهدد ك كه پاخاند أشحاؤ تو وہ پاخاند أشحاء كا ... اس كے ليے ندوقت كى قيد ہاور ندكام كى قيد ... بلك آقا جيسا كهدد سے خلام كود يسائى كرنا ہوگا۔

'' فلام'' ہے آگے بھی ایک درجہاور ہے وہ ہے'' بندہ'' وہ غلام ہے بھی آگے ہے .... اس لیے کہ'' غلام'' کم از کم اپنے آ قا کی پرمنش تو نہیں کرتا ہے لیکن'' بندہ'' اپنے آ قا کی عبادت اور پرمنش بھی کرتا ہے اور'' بندہ'' اپنی مرضی کانہیں ہوتا ہے .... بلکہ اپنے آ قا کی مرضی کا ہوتا ہے وہ جو کیے وہ کرے .... دین کی ردت اور حقیقت یکی ہے۔ (جلداس ۱۹۵)

#### حضرت مفتى عزيز الرحمن رحمه اللداورتو اضع

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب جومیرے والد ماجدے استاد دارالعلوم دیوبندکے مفتی اعظم تھے....ان کا واقعہ بیس نے اپنے والد ماجدے سنا کہ آپ کے گھرے آس پاس کچھ بیواؤں کے مکانات تھے آپ کا روز کا معمول تھا کہ آپ جب اپنے گھرے دارالعلوم ویوبند جائے کے لیے نگلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مکانات پر جائے اوران سے پوچھے کہ بی بی بید جائے اوران سے پوچھے کہ بی بی بی بیازرے کچھ موداسلف منگوانا ہے تو بنا وو سیمن لا دوں گا اب وہ بیوہ ان سے کہتی کہ بال بھائی .... بازارے اتنا وضیل سے بیاز .... اس خے آلوہ غیرہ لا دو۔...اس طرح دوسری کے پاس سے بیازر سے اتنا وضیل مرتے ہے۔ اور غیرہ لا دو۔...اس طرح دوسری کے پاس سے بیازر سے اتنا وضیل سے اور لاکرونے تو کوئی بی بی بہتی ...مولوی صاحب!

آپ غلط سودا لے آئے ... بین نے تو فلال چیز کہی تھی ... آپ فلال چیز لے آئے بیس نے اتنی متلوائی تھی ... آپ آب اتنی لے آئے ... آپ فرماتے پی پی! ... کوئی بات نہیں ... بیس دوبارہ ہازار جا کر سودالا کران کو دیے ... اس کے بعد فقاوئی لکھنے کے لیے وارالعلوم دیو بند تشریف لے جاتے ... بیرے والد صاحب فر بایا کرتے تھے کہ میخض جو بیواؤں کا سوداسلف لینے کے لیے بازار بیل چرر ہا ہے یہ ' دمفتی اظلم ہند' ہے ... کوئی شخص و کیوکر بینہیں بتا سکتا کہ بیلم وضل کا پہاڑ ہے ... لیکن اس تواضع کا نتیجہ بید کلا کہ آئ ان کے فیاوئی پر مشتل بارہ جلد یں جیپ چی ہیں اور ... اہمی تک اس برکام جاری ہاور ساری دنیاان سے فیض اُٹھار بی ہے وہی بات ہے کہ:

ے ہوئے ہوئے ہے۔ وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطا فر ہادی ... آپ کا انقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتو ٹی تفا....اور فتو ٹی لکھتے آپ کی روح قبض ہوگئی۔

#### مولا ناالياس رحمة الله عليه كاايك واقعه

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کی ذات ہے آج کون سامسلمان ناواقف ہوگا...الله تبارک وتعالی نے تبلغ اوردین کی دعوت کا جذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں مجردیا تھا.... جہاں ہیٹھتے ہیں دین کی بات شروع کردیتے .... اور دین کا پیغام پہنچاتے .... ان کا واقعہ کی نے سایا کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے .... کا فی دن تک آتے رہے .... ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں تھی .... جب ان کو آتے ہوئے کا فی دن ہوگئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیہ نے سوچا کہ اب یہ مانوس ہوگئے ہیں .... چنانچہ ایک دن حضرت نے ان سے کہہ ویا کہ بھائی صاحب .... ہمارا ول جو تا ہے کہ تم بھی اس ڈاڑھی کی سنت پڑھل کر لو .... و وصاحب ان کی یہ بات من کر پچھ شرمندہ سے ہوگئے دن گر در گے تو

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیہ نے لوگوں ہے ان کے بارے میں یو جھا تو لوگوں نے بتایا کرانہوں نے آتا چھوڑ دیا ہے... جھزت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ عليه كوبهت افسوس بوا...اوراوگول مے فرمایا كه مجھ سے بردي بخت فلطي بوگئي... كه ميس نے کھے توے برروٹی ڈال دی ... یعنی ابھی توا گرمنہیں ہوا تھا ...اوراس قابل نہیں ہوا تھا کہ اس پر روٹی ڈالی جائے .... میں نے پہلے ہی روٹی ڈال دی ....اس کا متیحہ یہ ہوا کہ ان صاحب نے آٹا تا ہی چیوڑ ویا....اگرووآ تے رہتے تو کم از کم وین کی ہاتیں کان میں مزتی رئتیں ...اوراس کا فائدہ ہوتا ....اب ایک طاہر بین آ دی تو یہ کیے گا کہ اگر ایک فخض غلط کام کے اندر مبتلا ہے تو اس سے زبان ہے کید دو ...اس لیے کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم كاارشاوب كداكر ماته برائي كوثبين روك عجة توكم ازكم زبان سي كهردو اليكن آ پ نے ویکھا کہ زبان ہے کہنا الٹامھنر اور نقصان وہ ہوگیا کیونکہ ابھی تک ذہن اس کے لیے سازگاراور تیارٹییں تھا ... یہ باتیں حکت کی ہوتی ہیں کہ س وقت کیا بات کہنی ہے ...اور مس انداز سے کہنی ہے...اور کتنی بات کہنی ہے دین کی بات کوئی پھر خیس ہے کہ اس کو أَصُّا كُر يُحِينِكَ وَمِا جَائِے... بِالسّافر يَعِنْهُ بِسِ بِهَاسٌ كُوسِ بِي ثالَ دِما جَائِے... بلكه بيد دیکھواس بات کے کہنے سے کیا تتیہ برآ مدہوگا ؟اس کا نتیج فراب تونییں ہوگا ؟اگر بات کہنے ے خراب اور برانتیجہ نکلنے کا اندیشہ ہوتو اس وقت دین کی بات کہنے ئے کہ جانا جا ہے .... اس وقت بات نبیس کہنی جا ہے ہیات بھی استطاعت نہ ہونے میں داخل ہے۔

#### جائز کاموں میں مجاہدہ کیوں

حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب رخمة الله علیہ ہے کی نے بوچھا کہ حضرت!....یہ کیابات ہے کہ صوفیاء کرام بعض جائز کامول ہے بھی روک دیتے ہیں اوران کوچھڑا دیتے ہیں....حالا تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا ہے ....حضرت والائے جواب ہیں فرمایا کہ دیکھواس کی مثال میہ ہے کہ یہ تما ب کا ورق ہے ....اس ورق کوموڑ واموڑ دیا اچھااس کوسیدھا گرواب وہ ورق سیدھانہیں ہوتا بہت کوشش کرلی ۔۔۔ کیان دہ دوبارہ مزجاتا ہے پھرآپ نے فر مایا کہ اس کوسیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے ۔۔۔۔ کہ اس ورق کو مخالف سمت میں موڑ دو بیسیدھا ہوجا پیگا ۔۔۔۔ پھر فر مایا کہ بینش کا کاغذ بھی گنا ہوں کی طرف مڑا ہوا ہے ۔۔۔۔ معصقة ں کی طرف مڑا ہوا ہے اب اگر اس کوسیدھا کرنا چا ہو گے تو بیسیدھانہیں ہوگا ۔۔۔۔۔ اس کو دوسری طرف موڑ دواور تھوڑے ہے مباحات بھی چھڑا دو۔۔۔ جس کے نتیجے میں بیا لکل سیدھا ہو جائیگا اور رائے پر آ جائیگا بیھی مجاہدہ ہے۔ (جلدہ سے ۲۵۵)

#### حضرت سيدسليمان ندوى رحمه اللداورتواضع

حضرت سیرسلیمان ندوی رحمة الله علیه جن کے علم فضل کا طوطی بول رہاتھا اور ؤ نکانج ر ہاتھا وہ خودا نیا واقعہ ستاتے ہیں ... کہ جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھ جلدون بین کمل کرلی تو بار بارول میں پیغلش ہوتی تھی ... کہ جس ذات گرای کی پیریت لكهى بان كى سرت كاكوني على ياكوني جعلك ميرى زندگى مين بھي آئي يانبيس؟ ... أرنبيس آئی تو مس طرح آئے؟اس مقصد کیلئے کسی اللہ والے کی حلاش ہوئی؟...اوریہ من رکھاتھا کہ حضرت مولا تا اشرف على صاحب تمانوي تفائد بعون كى خانقاه مين تقيم مين ... اورالله اتعالى في ان كافيض بجيلايا بي ... چنانچ ايك مرتبه تهانه جون جانے كا اراده كرليا ... خركر كے تهانه میون پہنچ گے اور حصرت والا سے اصلای تعلق قائم کیا اور کی روز وہاں مقیم رہے ...جب والهل رخصت ہونے لگے تو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ ہے عرض کیا کہ حضرت کوئی المبحت فرما دیجے ... حضرت تفانوی رحمہ الله فرماتے ہیں... کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں استے بوے علامه کوئیانفیحت کرون؟ علم فضل کے اعتبارے پوری دنیامیں ان کی شہرت ہے .... چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے وعا کی یااللہ! میرے دل میں الی بات وال ویجئے ... جوان کے تق میں بھی فائدہ مند ہواور میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو....اس کے بعد حضرت تھا نو کی رحمۃ الله عليان حضرت سيدسليمان ندوى رهمة الله عليه سيخاطب موكر فرمايار بھائی ہمارے طریق میں تواول وآخراہے آپ کومٹادیتا ہے۔

حضرت سیدسلیمان ندوی رحمة الشطیه فرماتے ہیں .... که حضرت تھا نوی رحمة الله علیہ نے بیدالفاظ کہتے وقت اپنا ہاتھ سینے کی طرف لے جا کرینچے کی طرف ایسا جھڑکا ویا .... کہ جھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل پر جھڑکا لگ گیا۔

#### مسجد میں جانے کا شوق

للذاا پناشوق بورا كرنے كانام وين فيس ...كى كو جهاد ميں جانے كا شوق كى كوتيلى

شد جانے کا شوق ... کمی کو مولوی ہنے کا شوق ممی کوسفتی ہنے کا شوق اور اس شوق کو ہے را کرنے کے منتیج میں الن حقوق کا کوئی خیار آئیں جو اس پر عائد ہور ہے ایس اس بات کا کوئی خیار آئیس کہ اس وقت میں ان حقوق کا تنا ضاکھا ہے ؟

ب جر کیا جاتا ہے کہ کی شئے سے تعلق آئی کرو ... بدور حقیقت ای لیے ہے ... وہ بناتا مے کہاں وقت کا کیا تعاشا ہے؟ اس وقت تعین کون ما کام کرتا جا ہے؟ اس بر بر کی اس وقت کہ بر با جول اس کوکوئی آئے اس طرح لگل کروٹ کا کدوم اولانا صاحب یہ کہ دہ ہو گا کہ وہ مولانا صاحب یہ کہ دہ ہو کہ محتی بنا بر بر اس ہے کہ محتی بنا بر بر بر کر اس کے کا سے بر دوصاحب آئی کے تخالف بی کر آئی بھی اور کیا ہے ہے اس وقت کا کی وقت کا کی دھنا کے کام بیں ... بدو کھو کر کس وقت کا کی تقاشا کی دھنا ہے جا جس مطالب اور ما ہے کام ایت اس مطالب اور ما ہے؟ اس مطالب اور تقاشے پر ممل کروا ہے ول و د مارائے ہے ایک دار مسامل کے کام بیں ... بدو کو تھی ہو کہ کروا ہے ول و د مارائے ہے ایک دار شعب کی کروا ہے دل و د مارائے ہے ایک دار شعب کی کہ دو کا کہ ایک میں ہو کہ کئی ہے د کئی ہے ہو کہ ایک کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دے تیں دول دول کا کہ ہدد کھو کہ وہ کہا کہ دول کا کہ دول کا کہ دول کا کہ دول کو کہ کو کہ دول کی کہ دول کا کہ دول کو کہ کہ کو کہ دول کو کہ کو کہ دول کا کہ دول کی کہد کھو کہ کو کہ دول کا کہ کو کہ کو کہ دول کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ دول کا کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو

## ا پناشوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

میں پڑھنے چلے گئے بیددین کا کام نہیں ہے ....بیا پٹاشوق پورا کرنا ہے دین کا کام تو بیہ کہ بیرسب پھرچھوڑ کر مال کی خدمت کر ڈباپ کی خدمت کرو۔ (جلداس ۱۹۶)

## مخلوق بررحم كاايك واقعه

میرے حضرت مولا نا سے اللہ خان صاحب رحمة اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے تلو ق پر رحم کا عجیب حال عطافر ما یا تھا کہ بھی کی جانور کو مار نا تو و ورکی بات ہے کہی جانور کو اس کی جگہ ہے ہتائے کیلئے بھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا... یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے .... یہاں تک کہ ایک مرتبہ یا وَاں پر زخم ہوگیا... اس زخم پر کھیاں آ کر چینے گلیس ... خا ہر ہے کہ زخم پر کھیوں کے بیٹھنے ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن حضرت والا ان کھیوں کو اڑا آتے نہیں تھے ... بلکہ اپنے کا م میں گے رہتے تھے اس وقت ایک صاحب آپ کے پاس آ گے انہوں نے جب یہ صورت ویکھی تو عرض کیا کہ حضرت اجازت ویں تو میں ان کھیوں کو اڑا ووں؟ جو اب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی! اجازت ویں تو میں ان کھیوں کو اڑا ووں؟ جو اب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی! نے ال جما ہوا تھا کہ یہ میرے اللہ کی محلوق ہے ... ان کو یہاں ہے اڑا کر کیوں نے ال جما ہوا تھا کہ یہ میرے اللہ کی محلوق ہے ... ان کو یہاں ہے اڑا کر کیوں نے لیا تھا تو کہ میر حال اللہ تعالی کی محبت تھے معنی میں اس وقت ہوگی ... جب اللہ کی محلوق ہے بھی محبت ہو جائے اس بر بھی رخم کرے ۔ (جلد ۱۳ مورک)

#### ٹھنڈا یانی پیا کرو

ہمارے حضرت حاتی الداداللہ صاحب مہاج کی رحمة اللہ علیہ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ... چنانچا یک مرتبہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی اجب بھی پانی بوق خوب شندا میوتا کہ رگ رگ سے شکر فکلے اس لئے کہ جب شندا پانی ہے گا... تو دگ رگ سراب ہوگی تو بھررگ رگ سے المحدللہ فکلے گا اور میساختہ رگ رگ سے شکر اداموگا۔ (جارم س ۱۸۸)

#### تقسيم رزق كاحيرت ناك داقعه

میرے ہوے بوگی جناب وک کیٹی صاحب ... اللہ تعالی ان کی معقرت فریائے ... آتين ... دعرت تعالوي رهمة الله عليه محصيت بالزاتي ... ايك دن انبول في فروا كه تجارت ميل بعض ادقات الفدتعالي اليمة اليهم سنفرو كهاتاب كرانسان القدقعاني كي ربوبيت الدرة اللَّت كَا تَسْتِي بِهِ الريز بوع بغيرتين راسكا .... لا بورش الن كل وفي كالول كما ' فَانِ" ﴿ أَمُوا مِلَامِياتٌ ' كَمَامُ سے ہے وہاں بیٹھا كرتے بچھ فربایا كرائيك ون جب ائل نے منے کو مگرے دکان جانے کا ادارہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہوگئ اس وقت البراء ول جن خيال آياكه الكل شديد بارش جوري بيرساس وتت مادا نظام زندكي كميت ہے۔۔۔ بیے عمل دکال جا کرکیا کو وٹ گا؟ کا ہے تھے۔۔۔ بیے عمل دکال مِراَ سے گااس الله كاليم وقت عن اول الوك تكريب بالرفيل فكتر أكر الكتر أكر الكتر أكر الكتر بحي بين أو شويو مرورت ے نے تکھتے ہیں ۔۔ کرنسیاور خاص طور برو کی کاب تو اسکی چڑے کہ جس سے زیاتی محوک مىدىكى بىيدىدىكى دوسرى خرورت يورى بوعتى بىددادر بىبدائدان كدوياوى تام خردد بات پوری موج کیں قواس کے بحد کیاہے کا خیال آتا ہے ..... ابتدا ایس علی کون كا بك كرب فريد في آئ كالااور عن دكان يرجا كركيا كروس كا؟

سین ساتھ میں دل میں بیٹیال آپر کرھی نے تواریخ روزگا دیے ہے ایک طریقہ اعتباد کیا ہے اور الشاف بی نے اس طریقے کو تیرے لیے رزق کے مسول کا یک ذریعہ بنایا ہے ۔۔۔۔ میں لیے میرا کا م بیہ ہے کہ بیٹی ہو تمر دکان تھول کر بیٹ جاؤں ۔۔۔ جا ہے کوئی گا کیا ایک ہوئی اور قرآن الریف کی محاومت شروع کردی ۔۔۔ اس خیال سے کہ گا کہ تو کوئی آ ہے گا میس ۔۔۔ تموزگی در کے جدد میسا کہ لوگ اسٹ اور برسائی ڈال کرآ رہے ہی اور کر بیل خرید ہے ہیں اور ایک کما جس خرید ہے ہیں کہ جن کی بھا ہردی ضرورت بھی اور کر بیل 

# انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول دیتے



#### عالم اسلام سے طلیم سکالر پر وفیسر تھہ بن میدار حمٰن العراقی کی سوّافیہ سکتاب ''قصابیۃ ا**لعالیم''** کا پہلی مرتبہ اُرووز جمہ



قر آن وحدیث میں بیان فرمودہ علامات قیامت کا موجودہ حالات کے تناظر میں جائزہ علامات قیامت میں سے کون کوئی واقع ہو چکی ہیں اور کوئی علامات کا ظہور تا ہنوز ہاتی ہے۔ قیامت کی بڑی علامات جن کاظہور قیامت سے ہالکل قریب ہوتا ہے ان کی فکرانگیز تفصیلات ۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہارہ میں تحقیق دجال اورائس کی شرانگیز یوں کی تفصیلات ۔ حضرت میسی علیہ السلام کانزول اورائس کے بعد کے حالات جبکہ دنیا کی بساط لیسٹ دی جا سگی۔ عبرت وضیحت اور وعوت فکر دینے والی اپنے موضوع پر پہلی کتاب

> اِدَارَهُ تَالِينَفَاتِ اَشْرَفْتِيرُ بِحُلَ فِيرِونُمِتِ اِن يُكِتَانِ بِحِكَ فِيرِونُمِتِ لِنَانِ يُكِتَانِ